



اے جھے ایان سے کہو کہتم ہوگ اللہ کے سواجن دوسروں کو پکارتے ہوائی کی بندگی کرنے سے جھے منع کیا گیا ہے۔ کہو! میں تمہاری خواہشات کی بندگی کرنے سے جھے منع کیا گیا ہے۔ کہو! میں تمہاری خواہشات پانے میں وی نہیں کروں گا' اگر میں نے ایسا کیا تو محراہ ہوگیا، راو راست پانے والوں میں سے نہ رہا، کہو! میں اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل روش پر قائم ہواں اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے اب میرے اختیار میں وہ چیز ہے نہیں جس کے لیے تم جلدی مچار ہے ہو۔ فیصلہ کا ساراا ختیار اللہ کو ہے، وہی امر حق بیان کرتا ہے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ حق بیان کرتا ہے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ (آیات ۵۵ تا ۵۷) (حوالہ تعہیم القرآن ازمولا ناسید ابوالاعلی مودودی)

ضروری نوٹ: مخزشته ماه''القرآن'' کی نیات کا حواله غلط شائع ہو کمیا تھا۔ ترجمه شده آیات 53 تا 54 تھیں جو مہوا 36 تا 37 درج کر دی گئیں۔قار ئین کرا مصبح فر مالیں۔



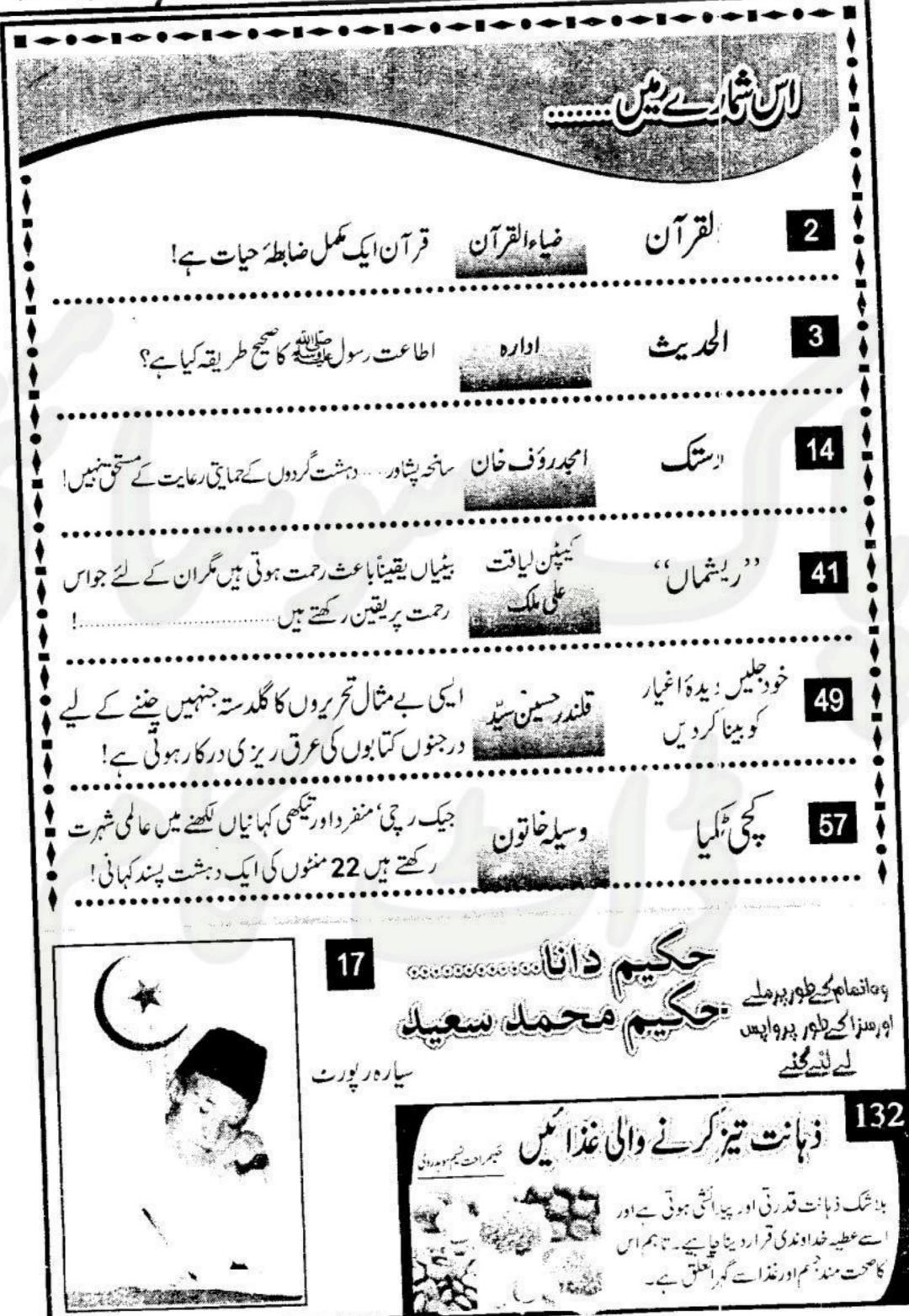

| H+++++++++++++++++++++++++++++++++++++                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0+1+0+1                                               | 4.0+1                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|
| دوداول اکا ما جرا ، و ه ایک دوسرے کیلئے ہے تھے گر<br>حاویدا حمد<br>حالات نے انھیں خدا کردیا تھا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | " وفاداری"                                            | 77                               |
| اس خوفناک قدرتی آفت سے دنیا بھر میں ہرسال<br>عارف مموداً بل<br>الکھوں افرادلقمہ اجل بن جاتے ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | "زازيے''                                              | 83                               |
| بجل کے بلوں کے ستائے ایک گھرانے کا ماجرا، جونگ<br>درخشال البخم آکرانقام لینے چلے تھے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | گھرتو آخرا پناہے                                      | 89                               |
| کاشی چوہان ایک عورت کی کہانی جس کے دل پرایک غلطی کا بوجھ تھا!<br>گاشی چوہان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | تھٹن                                                  | 93                               |
| میاں بیوی کا فسانہ، اُن کے درمیان شک کی دیوار<br>حنااصغر<br>حال ہوئئ تھی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ىپى نيوايئر<br>پېي نيوايئر                            | 125                              |
| ایک مجرم کی کہانی،وہ ہر مجرم کے بعد بیکام حجوز نے<br>مرزا جامد کا پختہ عہد کرتا تھ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ''ناتمام''                                            | 129                              |
| خوا تين كارنر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                       | 174                              |
| خوا نمن فوت اعت کی تفاظت<br>کے لیے بچلی کھا کم جمیق<br>چنی دباؤ عروز رسمیلیوں کے<br>ترب سردیتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | رہ کی کارنر<br>''<br>ی کونسے                          |                                  |
| المائد والأوراق المرابع المراب | <b>سونی مندر کا آ دم</b><br>تصدیس نے نی انسانی بستیاں | 135<br>ميده مدين<br>ايک درندے کا |

# 

= UNUSUPE

پرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety





# نام بھی اناق معیار بھی اناق



موٹا نے کوہم ایک عرصہ تک صحت مندی سجھتے رہے ہیں لیکن جدید سختی نے بیر ٹابت کیا ہے کہ صحت اور موٹا یا دوا لگ چیزیں ہیں موٹا یا ناصرف بیاری ہے بلکہ بہت ی دیگر بیار یوں کی جڑ ہے لا ٹانی عرق مہرل برقتم سے موٹا ہے کے لیے مفیدے،اس کولا ٹائی فارما کی ریسر ج لیبارٹری کے تجربہ کارسناف نے جدید ریسر جے اور کامیاب علیمکل ٹرائل کے بعد پورے اعتاد سے چیش کیا ہے مارکیٹ میں موجود دوسری ادویات ہے متاز لاج نی عرق مہزل ، مرتم کے مابعدار ات سے یاک ہے۔ بی ویدے کدملک بھرکے معالجین کی کثیر تعداد عرق میرل پر بجر بورا متاد کرتی ہے۔ اس کے اجزا صد بوں سے مستعمل ہیں کیکن ان کو بہترین طریبق اور تناسب ہے موٹا یے کے علاج کے لیے پیش کرنے کا سبرالا ٹانی کی ریسرچ اینڈ ڈویلپینٹ قیم کے سرے۔ لا ٹانی عرق مہزل کے استعال ہے موٹا یا جمتم اور بہترین صحت حاصل ہوتی ہے۔ مریف کسی قسم کی کمزوزی محسوس نبین کرتا کیونکه لا تانی عرق مهزل نه تو جلاب آ درہے،اورن بی بھوک فتم کرتاہے بلکے طبعی طریقے ہے جسم کی ساخت میں غیر ضروری تبدیلی (مونایا) کوفتم کرتا ہے۔مطلوبہ وزن م کرنے کے بعد بھی اس کا استعال وزن کو دوبارہ پڑھنے سے روئتا ہے اور آپ کو جائے وجو بند رکھتاہے،۔لاٹائی عرق مہزل کے استعال کے ساتھ چکنائی سے پر ہیز اور ورزش اس کے اثرات کودو چند کرد ہے ہیں۔جسمانی طور پرمونا ہے کی طرف مآکل لوُّ لا كاني عرق مهزل كاستعال مت موءًا بينا سنط فيَّ سَعَة مينا -

تركيب استعمال باخان 35 في لينز (1/4 أب) ــــ 20 في ينز اردا أب ) تيمن مرتبد وزاند 8 مال عال کل

> 15 ني له (1/8) كي ات 30 شيء المراكب الأوج المراكب موق خور الما 20 في ليم (2 عَمَا مَا مَا مَا اللهُ وَمُو مَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ



ھر قسم کے موٹاپے کی وجوھات کو کم کرنےکیلنےمؤثردوا

فون: 042-36581200 042-36581300 فيكس: 042-36581400

التاكعادما



رُكن آل ياكتان غوز پيپرزسوسائي

www.facebook.com/sayaradigest Email:editorsayyara@yahoo.com sayyaradigest@gmail.com editorsayyara@hotmail.com Phone:92-042-37245412 Mobile:0300-9430206

مستقل اہمیت کی حامل معیاری اور شگفتہ تحریریں ما بنام المارة والمحمد ط لا بور

مدراعلى مراعلى المران المجدخان المجدخان

معا بالمديران : جويريه كامران ـ روقي خان ـ فرحان امجد

م کولیش منبجر : بشراحمه

0333-4207684

مار كيننگ منيجر : خرم احمد خان -

فكران يرنتنك : خالد محمود

: الله والا يرنثرز شاهراه قائد اعظم لا مور

0333-4207684 0300-4144781

لاہور) خرم احمد خاان ۔ طارق محمود۔

صغيره بالوشيرين أرفيق غوري رياض آفندي فياض فمزيارف محمودأيل

امجدرون خان پبلشرز نے اللہ والا پرنٹرز سے چھپوا کر 240 مین مارکیٹ ریواز گارڈن لا ہور سے شائع کیا۔



# سباره وانجست کی سالان خریداری کیلئے بیرون ملک بدل اشتراک

-/6000 روپے

(1) سعودی عرب، کویت، اُردن ،سری لنکا، ابوظهبی ، بحرین، دوبئ ،مسقط، قطر، شارجه، بھارت۔

-/6000

(2) سوڈان، بوگنڈا، لیبیا، نائیجیریااور دیگرافریقی ممالک مہشرتی اورمغربی جرمنی، ڈنمارک، انگلینڈ، ناروے، سویڈن، ملائشیا، سوئٹزرلینڈ، سنگابور، ہائگ کا تگ، آسٹریا، برونائی۔

-/7000

(3) آسٹریلیا،کینیڈا، بخی، نیوزی لینڈ، بہاماز، و نیز ویلا، یونان،امریکہ،نو دو، برازیل، چلی،کولمبیا، کیوباء ارجنٹائن،میکسیکو،گریناڈا۔

بیرون ملک وی پینبیں جاتی ۔ رقم پہلے بھوائیں۔

◄ کتابول پرڈاک خرج خریدارکوادا کرناہوگا۔

۱۹ ڈرافٹ سیارہ ڈائجسٹ لاہور کے نام ارسال کریں۔

240 ين اركيث ريواز كارون لا المور - 0423-7245412 فن : 240 - 0423 - 7245412

E.mail: sayyaradigest@gmail.com

## حوب ہے خوب تر

مدريه اعلى جناب انجد رؤف خان صاحب السلام علیم! مزارۂ مرامی! عرض خدمیت بہ ہے کہ آپ نے کمال مہربان سے میری لکھی گئی کی کہانی ''اللہ کے راز'' سارہ ڈائجسٹ اکتوبر 2014ء میں شائع فرمائی، شکر مزارہوں۔ دوسری کہانی "من محری سرائیکی" کے نام سے ارسال کر چکا ہوں۔ اُمید ہے کہ پسندآئی ہوگی۔ ایک اور کہانی ( سچی) '' چھکتی مروی'' کے نام سے جھیج ر ہا ہوں کو کہ مختصر ہے لیکن سو فیصد سیا اور ذاتی واقعہ ہے۔ضرور شائع فرمادیں۔"شہرخموشال میں تبین روز" کے عنوان سے ذاتی مشاہدات لکھ کر بھیج ر ہاہوں۔امیدے، کہ نوک بلک سنوار کر چھنے کا موقعہ دیں گے۔انشاءاللہ خوب سے خوب ترکی تلاش میں ره كركهانيال واقوات أنبونيال اور قصے بھيجا رمول ما منتخب كرنااور جماينا آپ كا كام ہے۔

سياره وانجست يهلي كى نسبت كافى بهتر اورمواد جاندار ہو کیا ہے لیکن یہ ڈانجسٹ ہم تمن دوستوں نے مل کرعرصہ دراز ہے سالانہ لکوایا ہوا ہے لیہ کے بک سال پر یا کسی برائیویٹ بندہ کے ہاں نہیں و یکھا جاتا پھر ہارے شہر لیہ میں بیشارہ سرے سے آتا ہی تہیں ہے۔ براہ مبریاتی اس کمی کو دور کیا جائے۔فقظ ولسلام، دعامو

(غلام ني عارف/ليه)

جمہوریت کے تام برشہنشاہیت مجى جناب أا مران صاحب مرينتظم "سياره وْانْجُستْ "السلام عليكم! سيارد وْانْجُستْ كاشاره دَمبر

ملا۔ جوزینت مطالعہ ہے! ہاں اکتوبر کے شارہ میں ٹائٹل جاوید ہاشمی کی تصویر کے لیے مختص تھااور اندرونی صفحات بربھی ان کاذکر بڑھنے کو ملا۔ میں نے بھی ان کی کتاب "ہاں! میں باغی ہول" سے اِقتباس کیے جوشارہ نومبر میں چھے کیکن افسوس! کہ كمپوزر نے ان كى كتاب كانام غلط لكھ ديا۔عمران خان سے علیحدہ ہوکر کوشہ کمنامی میں ہیں۔شایدای كا نام ياكتان مي سياست ب- ان بى لوكول كى وجہ سے قائداعظم محم علی جناح کا پاکستان 24 سال کے بعد دولخت ہوا کیونکہ اکثر بت کو اقلیت بنادیا حمیا تھا۔ بنالیوں نے ہم سے علیحد کی ہی میں اپنی عافیت جانی، آج وہ ہم سے تعلیم میں اور دوسرے شعبول میں ترقی کرے آھے ہیں۔ وہ طاغوتی طاقتیں آج مجمی برسرافتدار ہیں۔

مککی حالات ہر روز ایک نیا رُخ اختیار کرتے جارے ہیں۔ جمہوریت کے نام پرشہنشایت ہے۔ كزشته روز خروا بالمن بتائي جار بالقاكه ايك شهري نے قرضہ وصول نہ ہونے پر 24 بچیوں کو اس کے کھرلا بیٹھایا ہے کہ تم بی ان کے تقیل ہو ،کل کو یہی بچيال جوان موكر بچول كوجنم دي كى، .... چرچل نے کہا تھا کہتم مجھے! انجمی مائیں دواور میں تمہیں الحیمی قوم دول مجاز وی قومیں آج یام عروج پر ہیں۔ واکثر اقبال جنب بورپ کے عصرتر انہوں نے کہاتھا کہ میں نے وہاں اسلام و یکھا لیکن مسلمان نہیں جب وہ واپس وطن آئے تو انہوں نے کہا کہ یہاں میں نے مسلمان دیکھے اسلام نہیں، خيريدايك لمبي بحث ينداي كون سلحمائ من اس مين الجمناتيين جابتا-

"خودجلیں دیدہ اغیار کو بینا کردیں"کے لیے زاہرہ بوسفی صاحبہ اور کنول صاحبہ نے اپنی خوبصورت آراء دیں ہیں۔ ان کے لیے نیک خواشات کا اظهار نەكرون تۇ بخيل كېلا ۋى -

ا کلا شارہ جنوری 2015ء کا ہوگا، نہ جانے اس وفت مک میں کیا حالات ہوں گے ۔ بیرایک عجیب اتفاق ہے کہ ملک میں قانون تو ہے لیکن اس کے محافظ نہ جانے کیوں۔ خاموش ہیں نیک خواہشات کے ساتھ۔

( قلندر حسین سید )

ىمى فىھىدىچ محترم ومكرم! السلام عليم! خوبصورت سرورق کے ساتھ سیارہ ڈائجسٹ موصول ہوا۔ ہاشوالی صاحب ٹائنل پرجلوہ مرتھے۔ مارا سیارہ بھی سیج آن بان اورشان کے ساتھ اپنا آپ دیکھا تا ہے۔ خاص الخاص انٹرویو اور سچائی کے سٹر کی سخیص بے انتا چھم کشا ہے اور گھٹاؤنے کردار کے عامل سربراہان کے جاک مریبان اور ان کے اصل روئیوں کے قصے تو قاری کو جیرت میں لے ڈو ہے بیں۔ تمام لکھنے والوں پر سبقت سیارہ ڈانجسٹ کے اوارتی عملہ کے لوگ لے مجتے کہ ہاشوانی صاحب جیس شخصیت اور ان کی زندگی کے سی سے متعارف کروائے میں آپ نے بوی مشقت اور محنت امھائی ہے اور بیتو ہات سونی صدیج ہے کہ بیہ 30 فی صد کی حد تک بی رازوں سے بردہ انھا سکتے تے اور 70 فیصد سامنے لانے کا سوچ بھی نہیں سكتے \_ اصل ميں بيتھوڑا تھي يوري تصوير كو اجاكر كرنے \_ ، ليے كافى ہے ۔ ميں تو سمجھتا ہوں كماس ے تمام اوگوں کو آگائی ہونی یا ہے تاکہ اسکلے انتخابات بك بم عام ووثرز ضميركى آوازير لبيك کہیں اور بے انتہا صاف تقرے اور ورومند ول

ر کھنے والے لوگ آ گے آئیں۔ عارف اُملِ کی رپورٹ انتہائی زبردست تھی۔ تحرمیں ہلائتیں ، کیا ہم یہ مجھ رہے ہیں کہ چند ون کی واردات ہے، جی تہیں یہ چھلے تمام ادوار کی غفلت، بے حسی، بے ایمان اور ظالم لوگوں کی لا يرواي اور بي توجيى كاشاخسانه إ!

"ميرا تشمير" والاسفر نامه تو ميس نے ايسا طرز تحریر پچھلے پیاس سال میں بھی نہیں پڑھا۔ واه!! ایک اور کهانی جمیج ربا هوں قریبی اشاعت میں شامل کرئے محکور فرمائیں۔ بے حد دعاؤں

(جاويداحم صديق)

صفحات بردهادين

محرم امجد رؤف خان صاحب،السلام علیم سیارہ ڈائجسٹ کے دعمبر 1014کے شارے تن جتاب صدرالدین باشوانی کی آب بتی بڑھ کرلطف آ میا۔ واقعی اُن کے پاس ایسے سے موجود ہیں جو بہت سے لوگوں کی حقیقت بے نقاب کر کتے ہیں۔جن صاحب نے مجی اس كتاب كا ترجمه كيا ہے أن كوميرى ولى مباركباد پہنیادی کیونکہ میکسی طرح مجمی محسور نہیں ہوتا کہ كتاب كوانكريزي سے ترجمه كيا حميا ہے۔ بيرسيارہ ڈانجسٹ کا بی خاصہ ہے کہ الی کارآمہ چزیں قارئین کے لیے مہا کرتا ہے۔ دعمبر کے شارے میں یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ فلندر حسین صاحب دوبارہ اینے کالم کے ساتھ جلوہ گر ہیں، ممر اُن كے كالم كے صفحات كيوں كم كرديئے محتے ہيں؟ كذارش ہے كەقلندر حسين صاحب كے كالم كوہم بہت شوق سے بر صفح میں اور ان کے کالم سے ہمیں بہت کھ حاصل ہوتا ہے۔آب سے گذارش

ہے کہ کالم کے صفحات کو دوبارہ پڑھادیا جائے۔ (محرفعيم مرزاله الامور)

### بدلے بدلے انداز

محترم جناب ايثريثرصاحب! السلام عليم اميد ہے خیریت ہے ہوں گے۔ دعمبر کے شارے میں سارہ کے انداز کچھ بدلے بدلے سے لکے۔آپ نے کافی تبدیایاں کی بیں جوخوش آئد ہیں۔ کچھ لے آؤٹ اور ڈیز اکٹنگ تبدیل ہوئی ہے اور کھھ ئے ابواب کااضافہ ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے قارئین کی پندکو مدنظر رکھتے ہوئے یہ تبدیلیاں کی ہیں۔ پر اسرار کہانی اور خوا تمن کی دلچیری کے صفحات پیند آئے۔اب آپ سے ایک مزارش بہ ہے کہ کوئی سلسلے وار ناول بھی شروع كرد يجئے - كوئى تارىخى يا پھرمعاشرتى ناول، جو بمیشہ سیارہ ڈ انجسٹ کا خاصا رہا ہے۔ محترمہ شوكت افضل صاحبه يا فرخ صابري سے مجمى لكموايا جاسکتا ہے۔ یہ دونوں قارئین کی مزاج آشنا ہیں اورتحریر بر مرفقا مجی ان کی مضبوط ہے۔

تازہ شارے میں ہاشوگروپ کے بانی صدر الدين باشوني كي آب بيتي بهت عي زيروست ربي \_ انہوں نے اپنی زندگی کے حالات بیان کرنے کے ساتھ ملک کی پوری تاریخ بھی بیان کردی ہے۔ یہ یقینا ایک تاریخی دستاویز ہے۔ (انیلاظہیر/سرگودھا)

### بثاوره سانحه

محترم امجد مذف خان صاحب! السلام عليم! سارو ڈ انجسٹ کا ہرشارہ خاص ہوتا ہے دسمبر کا شارہ مجمی بہت ہی زبروست تھا۔ اس کی تمام تحریریں ہی لاجواب تحيين مكر فيصے خاص طور ير نوشابه اختر كى وصندلا معدي نے بہت متاثر كيا \_ كاش يہ جوش

وجذبہ ہر پاکستانی میں بھر جائے تو وطن کے وشن ملک کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھ عیں۔ بیتحریر لکھتے ہوئے دل بہت بوجھل ہے، ایک روز پہلے ہی ملک کے وشمنوں نے پشاور میں آرمی پلک سکول کے معصوم نونہالوں کو شہید کردیا۔ 141 ماؤں کے سیوت اُن سے جداہو گئے۔ ملک وقوم کا مستقبل تھے۔ یہ بیخ جوان ظالموں نے اپنے وحش پن اور درندگی کی نذر کردیئے۔اس وقت پوری قوم کوایک اور متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ اس بات کی ضرورت ہے کہ سب مل کر ان وطن وشمنوں کے خلاف سیسمہ پلائی دیوار بن جائیں۔ ملک پر بردا تحض وفت ہے۔ باہمی اختلافات بھلا کر ان دہشت کردوں كے خلاف فيعلم كن ضرب لكائي جائے۔

. ر(عشرت فاطمه/ لا ہور)

محترم جناب المريغر صاحب! السلام عليم! امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں کے اور دعا کو ہوں کہ رب کا نتات تمام مسلمانوں کو اور بالخصوص تمام پاکستانیوں کو حفظ و امان میں رکھ (آمین)

الله تعالی کے فضل وکرم سے "سیارہ" ایلی انفرادیت برقرار رکھے ہوئے ہے اور انشاء اللہ سے انفرادیت برقرار رے کی کیونکہ میرا مثابدہ ہے کہ جس کام میں خلوص شامل ہوتا ہے اللہ تعالی اس کو منزل بمنزل ترقی عطا فرماتا رہتاہے آپ نے جو حق وصدافت کے لیے اپنی زندگی کو اپنے قلم کووقف كيا مواب انشاء الله اس كا اجر الله تعالى ضرور عطا فرمائ كا مين تمام سيح لكصنے والوں كا نهايت احرر ام كرتا بول اور ان كے لئے دعاكيں كرتار متا ہوں۔ صدر الدين باشوائي صاحب کے ليے اور ان جيے

تمام لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے
پیارے وطن کے لیے نامساعد حالات کے باوجود
اپنی زندگیاں وقت کیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دونوں
جہانوں کی خوشیاں عطافر مائے (آمین قم آمین)
''دستک'' بہت خوب جارہا ہے لیکن''دستک'
ہوسکے تو ''ہا ٹوانی'' صاحب کی کتاب کے چند ورق
اور شائع فرما دیجئے ابھی تفقی برقر ارہے۔ نواز خان
صاحب بہت الجھے جارہے ہیں اور میں سجھتا ہوں کہ
سیارہ نواز صاحب اور نواز صاحب سیارہ کی بچیاں
سیارہ نواز صاحب اور نواز صاحب سیارہ کی بچیاں

برین تمام انجمی اور نهایت انجمی بین اگر سب کی تعریف کرنے لکون تو شاید میرا خط شائع میں نہ ہو ار آگر شائع ہو بھی تو آپ کو ''فینجی'' کی ضرورت پر جائے۔

شاعری بھی معیاری پڑھنے کوئل رہی ہے اور
اس طرح ماضی اور حال ہمارے سامنے ہوتا ہے اور
اس طرح ہم اپنی خامیوں کی خود تھیج کرسکتے ہیں اور
اُردو ادب کے شہ پارے ہمیں پڑھنا نصیب ہو
جاتے ہیں۔ خط کو طوالت سے بچاتے ہوئے اتنا
کہوں گاکہ ایک قاری کو جو کچھ چاہیے ہوتاہے وہ
"سیارہ" میں مرجود ہوتا ہے۔

آپ کا نہایت شکر گزار ہوں کہ آپ میری تحریروں کو بھی اشاعت کا موقع عنایت فرمار ہے ہیں جبکہ ایک طالب علم کی تحریروں کو اشاعت کا موقع ملنا بہت مشکل ہوتا ہے۔

ایک تحریر اور ارسال کررهاهون اور اُمید کرتا هون که جلد شاک هو جائے گی۔نهایت شکر گزار۔ (نیئر رضاوی/کراچی) صدرالدین ہاشوانی کی آی بیتی

محترم ايثه بنر سياره وْانْجُستْ!السلام عليكم! وتمبر

طلوع ہوا۔ صدرالدین ہاشوانی صاحب کے بارے میں پڑھ کرآ تکھیں کھل گئیں کہ پیارے پاکتان کو میں پڑھ کرآ تکھیں کھل گئیں کہ پیارے پاکتان کو پہتوں میں دھکینے والے کون ہیں؟ ہر حکمران نے اپنے فائدے اور افتدار کے دوام کے لیے ہمیشہ کاسہ لیسوں کی سرپری کرکے ہمارے وطن کو زوال کی راہ پری ڈالا ہے۔ نواز صاحب کی طویل کہائی بہت پندآئی۔ اداریہ بھی قابل توجہ تھا اور تھر کے بہت پندآئی۔ اداریہ بھی قابل توجہ تھا اور تھر کے دوالے سے انتظامیہ کی تاہلوں پر ایک طمانچہ ہے۔ تصہ مختصر یہ کہ سیارہ کی تمام تحریریں مختلف دنیاؤں سے آشنا کر رہی تھیں۔اللہ اس رسالے کو مزید ترقی عطا فرمائے اور تمام فیم کو اپنے حفظ و امان میں عطا فرمائے اور تمام فیم کو اپنے حفظ و امان میں عطا فرمائے اور تمام فیم کو اپنے حفظ و امان میں عطا فرمائے اور تمام فیم کو اپنے حفظ و امان میں عطا فرمائے اور تمام فیم کو اپنے حفظ و امان میں رکھے! آمین! والسلام!

عطا مره \_ محلاً المام! رحم المعن اوالا كينك) (محمد شعيب خان ، واه كينك)

تحريرين كهال كنيس؟

کامران امجد خان صاحب! السلام علیم امید به مزاح کرای بخیر ہوگا! ماہ دیمبر 2014ء کا اور سیارہ ' ہمارے سامنے ہے خوبصورت ٹائش اور شاعری کا انتخاب لاجواب رہا۔ ماہ نومبر 2014ء میں ہماری تحریر شاعری کا انتخاب لاجواب رہا۔ ماہ نومبر 2014ء میں ہماری تحریر تو گئی، سیارہ کے آخری صفحات پر محراس کا فہرست میں کوئی ذکر نہ تھا۔۔۔۔؟

بہرحال بہت شکریہ ..... اعزازی کابی ابھی تک نیل کی۔۔۔۔؟ اور نہ آئی۔۔۔۔!
میٹرز آپ کے پاس ہیں پلیز دیکھنے گا، اقریبی اشاعت میں جگہ دیں آپ کو اور دیگر شاف اور 'سیارہ''کے تمام خوبصورت لکھنے والوں کو پینچکی نیا سال مبارک اور تمام خوبصورت پڑھنے والوں کو دعا سلام۔



# سانحہ بیثاور .... دہشت گردوں کے حمایت رعایت کے مستحق نہیں!

ملک میں اس وقت ایک قیامت بریا ہے، ہر پاکتائی خون کے آنسورورہا ہے۔ بالخصوص اُن 142 کھرانوں کی تکلیف اور آزمائش کامحض اندازہ ہی کیا جاسکتا ہے جن کے پیارے بیٹاور کے سکول میں ہونے والی دہشت گردی کی واردات کی نذر ہو گئے ہیں 132 نے ..... ماؤں کے جگر کوشے ، قوم کے متنقبل کی اُمید ، جنھوں نے آگے چل کر اینے والدین کے خواب پورے کرنے کے ساتھ ساتھ ملکہ ک تعمیر وتر تی بھی کرنی تھی ..... اُنھیں وحتی درندوں نے سکول سے سیدھا جنت میں پہنچادیا۔? وٹے چھوٹے بیجے جن کی عمریں ابھی کھلونو ل ہے کھیلنے کی تھی اُٹھیں ایک آسان مدف سجھتے ہوئے ان دہشت گردوں نے با قاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ رشہید کردیا۔ یہ ملک کی تاریخ کا بدترین سانحہ ہے۔سکول میں معصوم بچوں کافتل عام كرنے كے ليے بيد دہشت گردكہاں سے اتنا پھرول لائے ہو تھے ....اس بربریت سے ظاہر ہوتا ہے بیلوگ کیسے درندے اور ظالم ہیں، ان کی سوچ کیا ہے، بیلوگ کس حد تک جہالت کے اندھیروں میں ڈویے ہوئے ہیں۔

افسوں .....صدافسوس کہ اس سب کے باوجود آج بھی کچھلوگ ہمارے اندر بیٹھ کر، ہماری صفوں میں موجود رہ کر ان دہشت پیندوں کی حمایت کرتے ہیں۔ان کی بربریت کا جواز پیش كرتے ہيں۔ كہتے ہيں كه اتھيں اس كام برمجبور كرديا كيا ہے۔ جب أن سے يو چھا جاتا ہے كه كس \_ يمجوركيا بي تو فرمات بي كه امريكه نے مجبوركيا ب، اور چونكه آپ كا ملك امريكه كا اتحادی ہے اس کیے وہ آپ کو بھی نشانہ بنانے پر مجبور ہیں۔ان حمایت کرنے والے عقل کے

اندھوں سے کوئی ہو چھے کہ اگر امریکہ نے انھیں مجبور کیا ہے تو جا کیں جا کر امریکہ سے لڑیں، وہ افغانستان میں بیضا جہاں سے بیآ تے ہیں، کریں اُس سے براہ راست جنگ، بنا کیں اُنھیں نشانہ معموم اور کر ور بجوں کو پاکستان میں نشانہ بنانے کا کیا مقصد ہے۔ ان کی حمایت کرنے والے کہتے ہیں، یہ ہمارے ہی بھتے ہوئے ہی گی ہیں جو ندا کرات اور ان کے خلاف کارروائیاں فرالے کہتے ہیں، یہ ہمارے ہی بھتے ہوئے ہی گی ہوتو کیا ایسے معصوم بجوں کو شہید کرنے ، سینکڑوں ماؤں کی گور جاڑنے اور وحشت و ہر بریت کا ایبا مظاہرہ کرنے پر اسے معاف کیا جاسکتا ہے؟ ہر گر نہیں ، ی وحشیانہ بن کا اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں کہ پوری قوم ان کے خلاف کیا جاسکتا ہے؟ ہر گر نہیں ان کو حشیانہ بن کا اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں کہ پوری قوم ان کے خلاف کیا ہوئی کہ ہوتا ہے۔ آپ انھیں اپنا بھائی گئیج ہیں تو آپ بھی ظالم ہیں کیونکہ ظلم کی حمات کے خلاف سے مناویا جائے۔ آپ انھیں اپنا بھائی گئیج ہیں تو آپ بھی ظالم ہیں کیونکہ ظلم کی جات کرنے والا بھی غالم ہوتا ہے۔ اب مزید ان کوگوں کے حق میں دلیل برواشت نہیں کی جائے گئی ہی امریکہ کے تام پر اور بھی غہی کی جات کوئکہ ہی ہو اپنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن اب پاکستان مزید کیونکہ میں اس کی جات کرنے والوں کا بھی ہی گئی کی گئی ہیں اور ندان کی جات کرنے والوں کا بھی ہی گئی گئی ہیں اور ندان کی جات کہ دہشت گردوں کو یہ وائی جینا مرکی جات کہ دہشت گردوں کو یہ وائن کے خلاف کمل طور پر متحد ہے۔

پڑاور کے آرمی پلک سکوں پر ہونے والا یہ ظالمانہ حملہ اس قدر ، شانہ ہے کہ اس پر پوری ونیا کا مبتریا بھی چیخ اُٹھا ہے اور دنیا کے تمام ممالک نے اس کی ندست کی ہے۔ ملک کی تمام سیاسی جماعتوں نے بھی باہمی اختلافات اور خاذ آرائی کو چھوڑ کر اس مشکل گھڑی میں متحد ہوکر مشتر کہ انحام کم اینانے کا فیصلہ کیا ہے۔ گر سوال یہ ہے کہ کیا واقعی یہ لوگ اس بار حقیقتا اس عفریت کے خلاف متحد ہو سکیں سے جس نے ملک کو کھوکھلا کرکے رکھ دیا ہے۔ یا پھرمحض با تیں موثلی، تقریریں کی جا ئیں گی، اگر گر کے سوال اُٹھائے جا ئیں سے اور ایک دوسرے پر الزام ہوگئی، تقریریں کی جا ئیں گا ، اگر گر کے سوال اُٹھائے جا ئیں سے اور ایک دوسرے پر الزام تراشیوں کے نعروں میں ماؤں کی سسکیاں اور نضے شہیدوں کا تم بھلادیا جائے گا۔

ڈی جی آئی ایس پی آرمیجر جزل عاصم سلیم باجوہ کا کہنا ہے کہ جمیں بنتہ چل گیا ہے کہ دہشت گردوں کو کون لوگ کنٹرول کررہے تھے، ان کے مددگار کون تھے، وہ کن سے ہدایات لیتے رہے۔ ہم اُن کو مانیٹر کررہے تھے اور اب ہم اُن کا ملک کی سرحدوں سے باہر بھی چیچا کریں گے۔ قوم کے نونہالوں کے خون کا بدلہ لیس گے۔ اُن کا کہنا ہے کہ دہشت گردفوجی وردیوں میں آئے ، اُن کے پاس کی دن کا راش اور اسلحہ بارود تھا۔ وہ بچوں کو برغمال بنانے نہیں بلکہ شہید کرنے کی نیت سے ہی آئے تھے۔ اُنھوں نے آتے ہی بچوں کو کولیوں کا نشانہ بنانا شروع کردیا

اور چھے ہوئے بچوں کو بھی چُن چُن کرنشانہ بناتے ہیں۔ان لوگوں کامسلسل اینے کنٹرول کرنے والول سے راابطہ تھا۔ فورسز اینے طور پر ان دہشت گردوں کے خلاف لڑ رہی ہیں ، اب حکومت ، ابوزیش اور عدلیه کوبھی اینا کردار ادا کرنا جاہے۔

یاک فوج نے آپریشن ضرب عضب کے نام سے دہشت گردوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ کا اعلان كرركها يهاوراس حوالے سے پچھلے كچھ عرصه ميں جاري فوج كومسلس كئي كاميابياں حاصل ہوئیں۔ ہم نے دہشت گردوں کی پناہ کا ہیں ختم کیں ، کئی سرکردہ دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا اور فورسز نے کئی علاقوں کو ان دہشت گردوں سے یاک بھی کردیا۔ ان کامیابیوں ہی کی بدولت مجھلے کچھ عرصہ سے یا کتان میں دہشت گردی کی واردانوں میں نمایاں کی ہوئی تھی مگر اب پھر ....ان وہائت گردوں نے وقفہ کے بعد ایک بھر پور سفا کا نہ حملہ کیا ہے۔ مقیناً اس واردات نے توم کو ہلا کرر کھ دیا ہے مگر رہ بھی تج ہے کہ اس سانحہ نے توم میں 65ء کی جنگ کا ساجذبہ مجر دیا ہے۔ پیٹاور کے معصوم بیجے اب سب پاکتانیوں کے بیجے ہیں، سب کوان کا برابر وُ کھ ہے اور اب سب ان دہشت مردوں سے اس کا بدلہ لینا جائے ہیں۔ اب کوئی ان کے لیے" سافٹ كارنز عبين ويكمنا حابتا اور ان كى حمايت كرنے والوں كو بھى بخوبى اندازہ ہو كيا ہے كہ اليي حمایت کواس مک میں برداشت نہیں کیا جائے گا۔

طالبان اور ان کی طافت کمزور پڑر ہی ہے، یہ درندے اب اپنی بقاکے لیے جنگ لڑ رہے ہیں مکزاب اُن کاحتمی انجام بہت قریب ہے۔ پیثاور کے آ رمی پلک سکول کے نتھے شہیدوں سے قوم کا بیہ وعدہ ہے کہ ان کے قاتلوں کو اب معاف نہیں کیا جائے گا۔ملک کو ان درندوں سے جلد نجات مل جائے آئی۔انشاءاللہ۔

امجدرؤف خان



چیئر مین بونی فوم کومبار کباد چیئر مین بونی فوم اندسٹریز خالدرشید شیخ نج کامقدس فریضه اداکر کے واپس آئے بیں۔ادارہ انبیں اس مقدس فرض کی ادائیگی پر دلی مبار کباد پیش کرتا ہے۔ (ادارہ)





# حکیم دانا..... حکیم محمد سعید وضعداری اور جامه زیبی حکیم سعید برختم تھی!

### كرامت التدغوري

حکیم صاحب کی وضعداری اور شرافت کے قصے تو ہم نے کراچی میں ہوش سنجا لئے کے بعد سے بہت سنے سنجے۔ اپنے فائدان کے ان بزرگوں کو، جو حکیم سعید کے مطب ہدرد پران سے مشورہ کرنے اور نسخ لکھوانے کے لیے خاندان کے ان بزرگوں کو، جو حکیم سعید کے مطب ہدرد پران سے مشورہ کرنے اور سلوک کی لیے جایا کر ۔تے تھے، یہ کہتے اکثر سناتھا کہ ان کا آدھا مرض تو حکیم صاحب کے لیجے کی مٹھاس اور سلوک کی اپنائیت سے بی ختم ہوجاتاتھا لیکن حکیم صاحب سے میری ملاقاتوں کا سلسلہ کو بت سے شروع ہوا، جہاں وہ اکثر بلوائے ماتے تھے!

کویت میں حکیم سعید کی کیا قدرومنزلت تھی ، اس کا احساس اس والہانہ اور پُرتپاک استقبال کو دیکھ کر ہوتا تھا جوشیوخ عرب کی روابق مہمان نوازی ہے بھی بڑھ کر حکیم سعید کے لیے دلوں میں موجزن خیرسگالی کے جذبات کا آئینہ دار تھا۔ حکیم سعید کے مراسم کو بت کے شاہی خاندان سے خصوصی تھے اور وہ لوگ جومحرم راز درون مینانہ تھے اکثر تر تگ میں آگر کہا کرتے تھے کہ حکیم صاحب نے اپنے نسخوں سے کو بت کے شیوخ کو اپنا متوالا اور مرید بنار کھا ہے!

کین کیم ماحب نے مرف نیخ بی تجویز نہیں کیے تھے، وہ کوہت میں اس طب اسلامی کے مرکز کے روح روال اور ایک اعتبارے خالق تھے، جوطب ہونانی کے مختلف شعبوں میں جدیدریسری اور تحقیق کا کام کرنے کے اعتبارے پورے عالم اسلام میں بگانہ روزگار تھا۔ اس مرکز کے تصور قیام سے لے کرمنصوبے کے اختیام تک کے تمام مراحل کیم صاحب کی محرانی میں گزرے تھے اور سرخروہوئے تھے!

لیکن کو تی آخر کو کو تی ہیں اور عالم عرب میں ان کی شہرت کا ایک پہلویہ بھی ہے کہ درہم و دینار کے معاملہ میں وہ یہود کو بھی مات دے سکتے ہیں۔ حکیم صاحب سے کو بی حکمرانوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ حکیم صاحب کی زندگی کے سب سے بڑے مثن ، یعنی کراچی کے مضافات میں بننے والے مدینۃ الحکمت کے لیے ان کی مساعی میں بجر پورحصہ لیس کے اور اس جدید جامعہ میں آؤیٹوریم اردو کا نفرنس سنٹر کے لیے تمام تر وسائل مہیا کریں کے لیجن یہ وعدہ کو یت پرعراقی حملے اور قبضے سے پہلے کیا گیا تھا۔ اس کے بعد تو کو پیوں کا مزاج ہی بدل کمیا تھا۔ وعدے وعید زیادہ تر بھول گئے۔ ہمارے وزیر اعظم نواز شریف سے بھی انہوں نے وعدہ کیا تھا، جب میاں ماحب امیر کو یت سے ان کی جلاوطنی کے قیام طائف میں ملاقات کے لیے گئے تھے کہ عراق جب میاں ماحب امیر کو یت سے ان کی جلاوطنی کے قیام طائف میں ملاقات کے لیے گئے تھے کہ عراق

سے آزا دی ملنے کے بعد وہ پاکتانیوں کو کو یت واپسی کے لیے دیدہ دل فرش راہ کردینگےلیکن آزادی کے بعد ان سے پاکستانیوں کی واپنی کے لیے ویزوں کاحصول ایک کار لاحاصل ثابت ہور ہاتھا۔ جس پر میاں صاحب نے تھم جاری کیا تھا کہ کسی ایسے اضر کوفوری طور پر سفیر بنا کر وہاں بھیجا جائے جو پہلے وہاں رہ چکا ہوا ورقرعه فال اس حقير يرتفقير كے نام لكلا تھا۔

تھیم ساحب کو بھی کو چی ، وسائل کی فراہمی کے باب میں ترسارے تھے!ورای تناظر میں تھیم صاحب اکثر کویت آیا کرتے تھے لیکن کیا مجال ہے کہ دوستوں کے اس غیر دوستانہ برتاؤپران کی پیٹائی پر بھی ایک بل بھی یرا ہو۔ ہیشہ مسکراتے ہوئے ہر چھوٹے برے کوئی صاحب حل وعقدے ملاقات کرتے تھے اور اس خوش اسلونی اورشرافت کے ساتھ اپنا مدعا اس کے سامنے رکھتے تنے کہ وہ شرمندگی سے یانی یانی ہوجا تا تھا! اور رہی جامہ زیبی .... تو وہ تو نظر آیا کرتی تھی ....! بہلی ملاقات کے بعد میں نے بید دستور بنالیا تھا کہ ان کے استقبال کے لیے کو یت کے ہوائی متعقر پر انہیں خوش آ مدید کہتا تھا..... حکیم صاحب اپنی سفید اچکن میں سرتا یا یا کیزگی اور طہارت میں ملبوس جہاز سے برآ مدہوتے تھے۔اچکن ہی سفیدنہیں ہوتی تھی۔ عربا ، چوزی داریا جامہ موزے اور ہُوتے سب سفید ہوتے تھے! اور رہا سامان سفرتو وہ ایک چھوٹی سی افیحی ہوتی تھی جس میں ایک اور سفید اچلن اور عمرتے یا جاہے کے ایک جوڑے کے سوا اور کچھنبیں ہوتا تھا۔ پہلی بار جب میں نے اس مختصر زادِ سفیر پر جررت کا مظاہرہ کیا ....اس لیے کہ میں نے تو اپنی سفارتی زندگی میں ہمیشہ بید دیکھا تھا کہ ہمارے VIPs سامان سفر کے بوجھ سے ملکان جہاز سے اُڑا کرتے تھے، تو حکیم صاحب نے مسکراتے ہوئے فرمایا''مراں! ایسے سفر میں بھی اور زندگی کے سفر میں بھی سامان جتنا تم ہوا تنا اٹھا ہے ..... بوجھ لادنے سے تو ویسے ہی محت خراب ہو جاتی ہے!"۔

وہ جسمائی صحت اور بشرے کی وجاہت کا بے داغ نمونہ تھے۔ان کامعمول بیتھا،غذا کے معاملہ میں کہ صبح نا شے: میں ایک سیب یا کیلا اور دودِھ کا ایک گلاس پیتے تھے۔ دن کا کھانا یا کیج ان کی لغت میں تاپید تھا۔ دن بجر کے کام کے بعد صرف رات کو ممل کھانا نوش کیا کرتے تھے۔ مجھے بھی انہوں نے نفیحت یہی کی تھی کہ کری پر بیٹے کر کام کرنے والوں کے لیے تین وقت پوری غذا کھانا ایسے بی ہے جیسے کوئی زہریا بندی ہے لینے لکے اور علیم صاحب کی بیافیحت اس دن سے میری گرہ میں بندھی ہے اور میرے لیے اچھی صحت کی س ہے، بری ضامن ہے!

ان کی سادگی صرف خوراک اور لیاس تک ہی محدود نہیں تھی! جہاز میں سفر کرتے تھے تو ہمیشہ اپنی جیب سے عمم خرببرکر۔ اکانومی کلاس میں، ایک دوباروہ اس حیثیت میں بھی کویت تشریف لائے جب وہ سندھ کے گورنر تے کین کیا مجال کہ سرکارے فکٹ لیا ہویا کوئی ADC ان کے پیچے پیچے ہاتھ باندھ کر چل رہاہو، ورندان آنکھوں نے تو بار ہا ایسے وزیروں کودیکھاتھا کہ بھی تن تنہا سفرنہیں کرشکتے تھے۔سرکار کے خرچ سے شاہانہ عیاشی عام تھی اور ایک آ دھ دم چھلا ہریف کیس اٹھانے کو یوں ساتھ ساتھ چلتا تھا جیسے گدھے کے ساتھ اس کی کمچ ہو! کو چی علیم صاحب کی پیرخدمت کرتے تھے کہ ان کے لیے ہمیشہ کے لیے فائیو شار ہوئل میں ایک سوئٹ تیار ر بہتا تھالیکن حکیم صاحب تو م و درویش تھے۔ آرام دہ مونے کدوں دالے بستر برسونے سے انہیں نیندنہیں آتی تھی۔ میں نے اکثر ان کے ہوئل کے سوئٹ کے بیڈروم میں بیمنظرد یکھاتھا کہ حکیم صاحب نے نیجے قالین پر

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

ایک جادر بچهاری ہے اوراس پراستراحت فرمارے ہیں!

میں سوال کرتا تھا'' حکیم صاحب بیکیا بات ہے کہ آپ کو بستر کے گدے سے بالکل رغبت نہیں ہے؟'' جواب میں وہ اپنے مخصوص تبسم کے ساتھ کہتے تھے'' میاں! عمر بحرا۔ نئے گداز گدے کی عیاشی نہیں کی اور پھر فرش پرسونے کی عادت رہے تو احجما ہے آخر کوتو ایک دن مٹی پر ہی سونا ہوگا۔

حكيم صاحب كوخون مي نهلا كرمني كے بستر يرسُلانے والے بد بخت قاتلوں كوكياعلم موكا كه بيمرددرويش بمیشه سے سنت بور اب کا مقلدرر ہاتھا۔ کمال درویٹی تھی حکیم صاحب کی فطرت میں۔

میں جانتا تھا کہ زندگی بحرمیں لے دے کے جوایک مکان انہوں نے بنوابا تھا وہ بھی اپنے جیتے جی اپنی اکلوتی اولا دسعدیہ بنی کے نام کردیا تھا۔اس مکان میں بس ایک کمرہ ان کے اپنے استعال میں تھااور اس کمرہ میں بھی ان کی کتابوں کا قبنہ زیادہ تھا۔

ہدرد ٹرسٹ کا ایک ایک پیسہ اس مدیمة الحکمت کی تغییر اور ان بہت سے فلاحی اداروں اور انجمنوں کے بالنے یوسے میں استعال ہوتا تھا جو یا کتان بجر میں علیم صاحب کی سر پرتی میں چل رہے تھے۔روپے پیے سے انہیں نام کو بھی رغبت نہیں تھی۔ ایک واقعہ اس ممن میں جومیری یا دواشت میں ہمیشہ محفوظ رہے گااور جے میں نے ان كى شہادت كے بعدان پر لكھے محے تعزیت نامے میں بھی شامل كيا تھا....ان كى فقيرى اور مال ومنال سے بے رعبتی کی روشن مثال ہے۔

علیم صاحب اپنے کو پتی میز بانوں سے اپنی خدمات کا کوئی معادضہ لینا حرام سجھتے تھے۔ مجھے یاد ہے کویت کے طب اسلامی کے مرکز میں ایک بہت بڑی کانفرنس کاانعقاد کیا گیا تھا جس میں دنیا بجرے طب یونانی کے ماہرین اور زعماء مذبو کیے مجئے تھے۔ حکیم صاحب اس کانفرنس کے کلیدی خطیب تھے اور ان کے برمغز مقالے کو بے حدسراہا کیا تھا۔ میں اس کانفرنس کے ہراجلاس میں حکیم صاحب کے ساتھ ساتھ رہا تھا۔ کانفرنس کے اختیام پرشام کوکویت کے معروف میریڈین ہوئل میں استقبالیہ تھا۔ کانفرنس کے تمام شرکاء موجود ہتے۔ سغراء اور کا بینہ کے اراکین بھی شریک محفل منے۔ حکیم صاحب اور میں چندلوگوں کے ساتھ محو مفتکو سے کہ منظمین کانفرنس میں ے ایک صاحب"ئے اور علیم صاحب کو ایک طرف کونے میں لے جاکران کے ہاتھ میں ایک موٹاسا سفید لفافہ تھانا جاہا۔ علیم صاحب نے یو جھا کہ لفافہ میں کیا ہے؟ انہوں نے جواب میں کہا کہ کانفرنس کے تمام شرکاء کو نذرانددیا جارہا تھا' سوعکیم صاحب کے لیے وہ ہدیے پیش کررے تھے۔

علیم صاحب نے لفافہ قبول کرنے سے اٹکار کردیا، یہ کمہ کر کہ وہ کی نذرانے یا ہدیئے کے لیے کانفرنس میں شريك تبين موئے تنے! وہ صاحب اس وقت تو وہاں ہے چلے مئے ليكن كھ در كے بعد پر ايك چكركائ كر آئے۔اس وقت میں علیم صاحب سے پچھ فاصلے پر کھڑاکس اور شریک استقبالیہ سے بات کررہا تھا۔ وہ صاحب تیری طرح میرے پاس آئے اور وہی لفافہ میرے ہاتھ میں تھا کر بردی لجاجت سے بولے 'سفیر صاحب! حکیم صاحب کوآپ ہی قائل کر سکتے ہیں کہ وہ یہ ہدیے قبول کرلیں''۔

میں نے لفافہ لے کرایے بحس کومٹانے کے لیے اسے کھول کردیکھا کہ اس میں تھا کیا۔ یانچ ہزار ڈالرسوسو كے كرارے نوٹوں كى شكل ميں لفافہ ميں تھے۔ ميں حكيم صاحب كوايك كونے ميں لے حميا اور آئيس لفا فہ تھاتے ہوئے بتایا کہوہ منتظم صاحب کس اصرار کے ساتھ مجھے دے گئے ہیں۔ عیم صاحب نے بیدد کھے بغیر کہ اس میں كتنى رقم ہے محصے كہا" ان حضرت كويهال بلائے!"-

میں لبک کراس غریب کو پکڑ کر حکیم صاحب کی خدمت میں لے آیا۔ وہ جیران پریثان تھالیکن حکیم صاحب نے کمال شفقت سے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا" ویکھتے! یہ ہمارے سفیر کبیر یہاں موجود ہیں اور میں انبیں گوا، بناکرآپ سے التجا کرر ہاہوں کہ بیرقم جوآپ مجھے معاوضے کے طور پر دینا جاہتے ہیں، میری طرف سے اسے طب اسلامی مرکز کے غریب طلباء کے بہود فنڈ میں جمع کرادیں۔میرا انعام مجھے مل جائے گا'۔ وه غربب بهكابكا بهى حكيم صاحب كود مكير رباتها بهمي مجهيه، وه شايد يقين نهيس كريار باتها كدكسي انسان كاظرف اتنا بلند بھی ہوسکتا ہے کہ وہ محر آئی لکھی کو بول بے نیازی سے لات مار دے۔شاید اس کی زندگی کا پہلا اور آخری تجربہ تھا بنس میں انسان کا قد کا ٹھے دولت اور روپے پیسے کے مقابلے میں کہیں زیادہ بلنداور ارفع تھا! میں اس کے چبرے پرآتے جاتے رنگ و مکی رہاتھا اور سوچ رہاتھا کہ بیخض اُردو دال ہوتا تو اس لحہ میں اے میر ساحب کا بیشعرضرور یادولاتا:

> پیدا کہاں ہیں ایسے براگندہ طبع لوگ افسوس تم کو میر سے صحبت نہیں رہی

علیم ساحب کی شہادت کاسانحدان کے دوستوں ، مداحوں اور قدردانوں کے لیے قیامت صغریٰ سے کم نہیں تھا۔ میں س زمانے میں عراق میں سفیر تھا اور بغداد میں مجھے بیا طلاع بین الاقوامی نشریاتی اداروں کے توسط سے ملی تھی۔اس کے پچھوم سے بعد میں جب دوستوں سے ملاقات کے لیے کویت کیا تو وہاں عیم صاحب کے ایک بہت ہی وزیز اور قریبی دوست ڈاکٹر عبدالرحمان العومنی میرے منتظر تھے۔ ڈاکٹر العومنی ایک طویل عرصے تک کویت کے وزیر صحت رہے تھے اور انہی کے دور وزارت میں طب اسلامی کے مرکز کا منصوبہ یابی پھیل کو بهنجاتها على صاحب اور دُاكثر العوضي من بهت قربت تقى، بهت دوى تقى اور مجهي بين ياد يروتا كربني ايها موا ہوکہ علیم صاحب کو بت تشریف لائے ہوں اور ڈاکٹر العومی نے ان کے اعزاز میں پرتکلف عشائیہ نہ دیا ہو۔اس کے علاوہ ڈاکٹر العومنی کے ہاں میری اور علیم صاحب کی جی تشتیں الگ رہا کرتی تھیں۔ علیم صاحب اس حوالے سے مجھ بہمی بہت مہریان تھے اورخصوصی شفقت اور محبت سے ملا کرتے تھے!

علیم مماحب کی رحلت کے بعد ڈاکٹر العومنی سے اپنی پہلی نشست میں ہم دونوں محمنوں علیم صاحب کی ہاتیں كرتے رہے اور انہیں یا دكر کے كڑھتے رہے اور پھرا جا تك ڈاكٹر صاحب نے وہ جملہ كہا جو میں سمجھتا ہوں كہ عكيم صاحب قبله كى لوح مزار يركنده مونا جاسي تقا، فرمان كه: ـ

"حكيم (وه عليم صاحب كو بميشه عكيم كتبتے تھے، بھی ان كے نام كی اضافت نہيں لگاتے تھے) انسان نہيں فرشتہ تفا .....خارانے اسے ایک مشن پر بہال بھیجا تھا اور مشن پورا ہوجانے پر واپس اینے پاس بلالیا .....ایے لوگ خدا روز روز بدانبیس کرتا!"

نہیں .....میری دانست میں تو محیم صاحب وہ انسان تھے جس پر فرشتے رفتک کرتے ہوں مے۔خوش خلتی مي حرف، آخر ـ مروت اور لحاظ مي لا عاني اورفقيري مي سلطاني اور سلطاني مي درويشي كاعجاز ان عي كي

2 ستبر 1993 كوكرا جي ميں ميري بيٹي تزئين كي شادي طفتي ۔ ميں نے اس سے كئي ہفتے پيشتر كيم صاحب

کواس کا نیونہ بھیجوادیا تھا اور ان کا فوری جواب بھی آئی تھا کہ وہ ضرور شرکت کریں ہے۔ شادی کی تاریخ ہے ایک دن پہلے ان کے ADC کامیرے پاس فون آیا کہ حکیم صاحب بات کرناچاہ رہے ہیں۔ وہ اس وقت سندھ کے کورنر یقے۔ فون پر کہنے لگے کل مجھے حیدرآباد (سندھ) جانا ہے۔ دن بحرمیرا وہیں گزرے کا لیکن میں شادی میں آؤں کا ضرور، ہوائی اڈے سے سیدھا شادی ہال پہنچ جاؤں گا۔ آپ چندال پریشان نہ ہوں۔ ہاں کھانا ہیں کھاؤں گا۔ اس لیے کہ حیدرآباد میں تقریب ایس ہے کہ مجھے دو پہر کا کھانا وہیں کھانا پڑے گا اور آپ جانے ہیں کہ میں دن میں دو کھانے نہیں کھاتا۔

اور انہوں نے جو کہاتھا وی کیا۔ ہوائی اڈہ سے سید ھے شادی کے پنڈال پہنچ مجئے۔ آئے تو جھے سے کہنے لگے در بہت تھک کیا ہوں ، زیادہ نہیں رکوں گا، لیکن جب او پر شیخے پر دولہا دلہن کے ساتھ بیٹھے تو سمھنٹے بحرتک جم کر بیٹھے سے۔ ان کی مقبولیت کا بیرعالم تھا کہ محفل میں شریک ہر مرد وزن بوڑ ما اور بچہ ان کے ساتھ تصویر اتر وانے پر مصر تھا اور انکار کرنا یا کسی کا دل تو ڑنا تو ان کی شریعت میں تھا ہی نہیں۔ جانے سے پہلے میری بٹی اور داماد کو دعاؤں کا تو شدد ۔ یئے کے ساتھ ساتھ تھائف سے بھی مالا مال کر کے محلے۔

وہ اس دنیا کو بھی بہت کچھ دے کر کئے اور آخرت کے سفر میں، زادِ سفر میں لے میے، دوستوں کے وہ آنسو جوان کی شہادت پر بے حساب بہائے میے۔

انہیں بخوبی اندازہ تھا کہ کون لوگ ان کے دشمن ہیں اور انہیں اپنے راستے کا کانٹا سمجھتے ہیں! ایک بار کو یت
میں ان کے قیام کے دوران میری اور ان کی ای موضوع پر گفتگو ہور ہی تھی تو بری تر تک میں فرمانے گئے ' میں
نے وزیراعظم بے ظیر بھٹو ( بیہ بے نظیر کے دوسرے عہد وزارت کی بات ہے ) سے کہہ دیا ہے کہ میں ایک بند
لفافہ میں ان لوگورا کے نام لکھ جاؤں گا جومیرے خون کے پیاسے ہیں اور میرے مارے جانے کے بعد وہ لفافہ
کھول کرد کھے لیں مے تو جان جائیں مے کہ میرے قاتل کون ہیں؟

بے نظیر کوشاید وہ لفافہ بھی ملائی نہ ہو .... مجھے یقین ہے کہ حکیم صاحب نے ایبا کوئی لفافہ بے نظیر کے لیے نہیں چھوڑا ہوگا۔ اس لیے کہ انسان دوئی اور مروت وہمدردی کے جس اوج کمال پر وہ فائز تھے، وہاں اپنے خون کے بیاسے دشمنوں برانگلی اٹھا تا بھی ان کی شرافیت طبع پر بہت بھاری ر اہوگا!

ایک بارای دور بین جب وہ سندھ کے گورز تھے اور بے نظیر ملک کی وزیر عظم تھیں۔ یہ انواہ اُڑگئی کہ علیم صاحب پر تا تلانہ حملہ ہوا ہے۔ کوئی کہ دہاتھا کہ حملہ جان صاحب پر تا تلانہ حملہ ہوا ہے۔ کوئی کہ دہاتھا کہ حملہ جان کیوا جات ہوا۔ میں نے بھی جسے بی میڈ بری گھبراکر کراچی فون کیا، جہاں ان سے تو بات نہیں ہوسکی حمر ان کے لیوا جات ہوں۔ میں اور کی کہ حکیم صاحب بخیرو عافیت ہیں!

ال افواہ کے کچھ بی عرصہ بعد محکیم صاحب کھر کو یت تشریف لائے تو میں نے اس افواہ کے بارے میں پوچھا۔ محکیم صاحب ہنس کر کینے سکے '' انڈ کا شکر ہے کہ بات افواہ تک ہی رہی، دشمنوں کے عزائم پورے مہیں ہوئے''۔

پھر نہتہ ہداگا کر ہو۔لے'' بے نظیراں دن کہیں افریقہ کے کسی ملک نئی کانفرنس ہیں تھیں۔ان کا بھی میرے پاس فون آیا۔ گھبرا کے یو چھنے لگیں'' حکیم صاحب! آپ کہاں ہیں؟ خیریت سے تو ہیں'' تو میں نے تفریح لینے سے لیے جواب میں کہا: میں اس وقت جنت سے بول رہا ہوں اور یہاں بیدد کھنے کے لیے آیا ہوں کہ میرے ڈئن



بذر بعدر بسٹری ڈاک بھیجیں گےاور 2018 میں آپ کو-/520 رویے کی وہ

كافائده بهى موگا\_

### سالانه اخراجات كاتخهينه

قیت فی شارہ:-801روپے ۔ سال بھر میں بارہ شاروں کی عام قیمت -9601روپے سال بھر کا ائیر میل رجنزی ڈاک خرج -/360روپے ۔ کل رقم-/1320روپے

آیے صرف-/800رویے ہمیں ارسال کردیں۔ سال بھر۔ تارہ ڈانجسٹ آپ کو گھر بیٹھے ملتار ہے گا۔ صرف بہوین پر کر کے حوالہ ڈاک کر دیجتے!



جناب مبجرصاحب بساره ڈائجسٹ براهِ كرم بچھے ماہ ..... ہے ستارہ ڈانجسٹ ایک سال کیلئے جاری فر مادیں

-/300 رویے کا ڈرافٹ/منی آرڈرارسال کررہا ہوں/آب بچھے-/800رویے کی

وى بي في ارسال كرديں ميں وصول كرلوں گا۔ نوے: - جيك قبول نہيں كيا جائے گا

آپ بیرم ئی ایم (ATM) اور تی ٹرانسفر کے دیگر طریقوں ہے بھی ہمارے اکاؤنٹ نمبر 4-720 ایم ہی بی ر یوازگارڈ ان بینک کوہ نمبر 1227 برائج لا بھور میں ترانسفر کر سکتے ہیں۔ مزید تفصیل کے لیے رابط نمبر 37245412-042 جہال مجھے بھیج کے لیے ہے تاب ہیں وہاں رہائش وغیرہ کا کیا انظام ہے!"۔

تحکیم صاحب نے مجھے بھی ان بربخوں کے نام نہیں بتائے جو ان کی جان کے دریے تھے اور انہیں ختم کرناچاہتے نے نے۔ میں نے بھی بھی اصرار یوں نہیں کیا کہ میں اس مرد قلندر کی بے نیازی اور انسان پروری کو جانتا تھا۔ وہ میں از لکاب جرم سے پہلے کی پر انگی اٹھادیتے ۔ ان کی وضعداری اور خون کی نجابت اس کی اجازت نہیں دی تھی۔

آ خرکو وہ فطرتا بوترا بی تنے اور ان کے اور میرے ممدوح ،مولائے کا نئات علی مرتضع ہو قیامت تک کے لیے رواداری انصاف اور انسان دوئی کی وہ درختاں مثال قائم کرکے گئے ہیں کہ ضربت کے بعد بھی اپنے قاتل کو مہمانوں کی طرح رکھااور حسنین کو وصیت کرکے مئے کہ جب تک ان کی آنکھیں بندنہ ہو جا کیں ،قاتل پر آنج نہ ہو ۔ یہ دیا ہو ہو ایکیں ،قاتل پر آنج نہ ہو ۔ یہ دیا ہو ہو ایکیں ،قاتل پر آنج نہ ہو ۔ یہ دیا ہو دو ایکیں ،قاتل پر آنج نہ ہو ہو دو ایکیں ،قاتل پر آنج نہ ہو ہو ایکیں ،قاتل پر آنج نہ بیا ہو ہو ایکیں ،قاتل پر آنج نے نہ بیان کی آنکھیں بندنہ ہو ہو ایکیں ،قاتل پر آنج نہ ہو ہو ایکیں ،قاتل پر آنج نہ بیان کی آنکھیں بندنہ ہو ہو ایکیں ،قاتل پر آنج نہ بیان کی آنکھیں بندنہ ہو ہو ایکیں ،قاتل پر آنج نہ بیان کی آنکھیں بندنہ ہو ہو ایکیں ،قاتل پر آنج نے نہ بیان کی آنکھیں بندنہ ہو ہو ایکیں ،قاتل پر آنج نے نہ بیان کی آنکھیں بندنہ ہو ہو ایکیں ،قاتل پر آن کے نے کہ بیان کی آنکھیں بندنہ ہو ہو ایکی ہونے کی ایکی ہونے کی ایکی کے نہ بیان کی آنکھیں بندنہ ہو ہو ایکی ہونے کہ بیان کی آنکھیں بندنہ ہو ہو کی ہونے کے بعد بیان کی آنکھیں بندنہ ہو ہو کی ہونے کے کہ بیان کی آنکھیں بندنہ ہو ہو کئیں ہونے کی ہونے کی ہونے کی ایکی ہونے کر آن کے کہ ہونے کی ہ

ہاں تھیم صاحب کو اپنی نوجوان نسل سے گلہ تھا۔ بہت شاکی تھے، وہ اس نسل کے بے راہروی اور ڈئی اوراخلاقی انتش رہے اور مجھ سے اکثر فرمایا کرتے تھے''سفیر صاحب! آپ کی نسل تک تو معاملہ صاف کھر اہے لیکن آپ کے بعد کی نسل مجڑ گئی ہے۔اس میں نہ بزرگوں کا لحاظ ہے، نہ شرافت کا معیار!''۔

علیم صاحب نے بی مجھے بتایا تھا کہ وہ خود سے چل کر مہاجر قو می مودمنٹ کے عزیز آباد کراچی ہیں واقع مرکز جے تائن زیروکہا جاتا ہے، گئے تھے اس تحریک کے قائد الطاف حسین سے ملاقات کی نیت سے، لیکن قائد تحریک کے پاس ان سے ملنے کے لیے وقت نہیں تھا۔ حکیم صاحب نے بڑے تاسف سے فر مایا'' دیکھئے اس نوجوان سل کی بے مروتی اوراخلاقی وتہذیبی مرابی کہ میں بزرگ تھا پھر بھی میں نے پیش رفت کی، لیکن موصوف کا حسن اخلاق ہے کہ مجھے مھنے بحر تک باہر انظار میں بٹھانے کے بعد یہ کہلوادیا کہ وقت نہیں ہے، معروفیت میں ہے۔ کہ جھے معنے بحر تک باہر انظار میں بٹھانے کے بعد یہ کہلوادیا کہ وقت نہیں ہے، معروفیت میں ہے۔

کیم صاحب کے قاتلوں کاسراغ آج تک نہیں ملا، یا یہ کہسراغ مصلحت شہریاری اور مجبوری خسروال کے ہاتھوں راز سربستہ ہی رہ گئے۔ کتنے ہی ہاتھ ہیں جن پراس فرشتہ صفت کیم حاذق اور کیم وانا کالہو ہوسکتا ہے۔ ہمارے ہال تو یہ روایت بہت پرانی ہے کہ قاتلوں کے گھنا ؤنے چہوں پر پردہ پڑا رہے۔ شہید ملت لیافت علی خال کے فل کو ساٹھ برس ہو گئے۔ آج تک ان سازشیوں کے نام ملفوف ہیں جنہوں نے کرائے کے قاتل سے مال کے فل کو ساٹھ برس ہو گئے۔ آج تک ان سازشیوں کے نام ملفوف ہیں جنہوں نے کرائے کے قاتل سے اس بطل عظیم کو فل کروایا۔ کیم صاحب بے نظیر کواپنے فل کی دہائی دیتے دیتے اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور پر برنظیر بھی شہید ملت اور کیم صاحب سے وہیں جاملیں۔ ان کے فل کا معمد بھی نہ جانے کب تک یونی ہوا میں مطلق زیدی نے کے کہا تھا:۔

میں کس کے ہاتھ پر اپنا لہو تلاش کروں تمام شو نے سنے ہوئے ہیں دستانے

تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے کی مرف کی ہمیں ہے کہ انہوں نے ایک ایسے طبیب حاذق کومٹادیا حکیم سعید کے بدبخت قاتلوں کا جرم مرف یہی نہیں ہے کہ انہوں نے ایک ایسے طبیب حاذق کومٹادیا جس کے ہاتھ میں، اس کے مریضوں کے بقول، مسیحائی کا اعجاز تھا، نہیں ، انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ دوحوں کی حکمت وعلم کے، اس فانوس کو بجعادیا جوعلم وفکر کے چراغ روش کررہاتھا اور جسموں کے ساتھ ساتھ دوحوں کی مسیحائی بھی کررہاتھا!

کی ایک انونی اور جدت طراز تر یک تعنی ۔ وہ جس طرح پاکتان کے درا کی کے ماسوا ہر بردے شہر میں مہینے کی ایک انونی اور جدت طراز تر یک تھی ۔ وہ جس طرح پاکتان کے دکرا جی کے ماسوا ہر بردے شہر میں مہینے میں کم سے کم ایک مرتبہ اپنا مطب لگاتے تھے۔ ای طرح ہراس شہر میں عکم وعرفان کا دانش کدہ بھی منعقد ہوتا تھا، جس میں ملک کے تامور مشاہیر علم وادب اور دانشور اپنے افکار کے چراغ روش کیا کرتے تھے۔ ایک دبتان علم نما جو تھیم صاحب نے تن تنہا اپنی علم دوستی کے بل ہوتے پر کھول رکھا تھا اور یہ ایک الی سلبیل تھی جو مام واقعی کے بل ہوتے پر کھول رکھا تھا اور یہ ایک الی سلبیل تھی جو علم واقعی ہے تی دوستان علم واقعی ہے تاہور میں بھی ایا کرتی تھی ۔ کے سے ماحب کے اس دنیا سے پردہ کر لینے کے بعد وہ دبستان بند ہوگیا! و، فانونس بچھ گیا جس سے علم وعرفان و آگی کے نئے چراغوں کی قطار یں روشن ہور ہی تھیں اور پرانے چراغوں کی موجودگی میں روشن رہنے کرانے وارت دہوا کوں کی موجودگی میں روشن رہنے کیا حوصلہ اور جمارت مل رہی تھی!

تھیم صادنب کا یہ گلہ، جو وہ مجھ سے اکثر کیا کرتے تھے، غلط نہیں تھا کہ ہماری نی نسل کے خود ساختہ رہنماؤں اور عیتاؤں نے نوجوانوں کے ہاتھ سے قلم چھین کر کلاشٹوف تھادی ہے اور اب سینۂ قرطاس پرعلم کے موتی بحرنے کے بجائے دھرتی کے سینے پرآئے دن لہو کی تحریریں تھی جارہی ہیں۔ انہی ناسیاس اور بد بخت ہاتھوں نے جھیم صادنب کے نجیب خون کو بھی یا کتان کی مٹی کی خوراک بنادیا۔

لیکن تھیم صاحب کامفن جاری ہے۔ مدیمۃ الحکمت ان کی عمر بھرکی محنت شاقہ کاثمر ہے اور جب تک درس وتدریس اور نقیق وتجربہ کی بیدورسگاہ بیہ جامعہ علم دانش کی روشنی پھیلاتی رہے گی تھیم صاحب کے مجاہدہ کا فیض دنیا مجرکے متلاثی علوم کی پیاس بجھا تارہے گا۔

تھیم صا دب میری تتاب میں ان افراد کی فہرست کے سرآ غاز پر آتے ہیں جن کے متعلق خوف و خطریہ فیصلہ دیا جاسکتا ہے،:

> جن سے مل کر زندگی سے پیار ہو جائے وہ لوگ آپ نے شاید نہ دیکھے ہوں مر ایسے بھی ہیں! شھید حکیم محمد سعید کی یاد میں

(جاوید چودھری)

کینڈر پر جب بھی آ توبرطلوع ہوتا ہے میرے دل کی دھر کنیں رُک ی جاتی ہیں اور حکیم سعید صاحب کی یادوں کی رہت آ تھوں کی تبلیوں پر رگڑ کھانے لگتی ہے۔ ہیں حکیم صاحب سے نومبر 1993ء میں پہلی بار ملا تھا کیم صاحب کے ہونؤں پر ایک طلسماتی مسکراہٹ اور ہاتھوں میں خوشبودار گر مائش تھی۔ ہیں اس وقت ایک عام معمولی صحاف تھا جب کہ حکیم سعید عالمی شخصیت، گڑ حکیم صاحب نے اپنائیت سے میری طرف دیکھا اور ان کے معمولی صحاف تھا جب کہ حکیم سعید عالمی شخصیت، گڑ حکیم صاحب نے اپنائیت سے میری طرف دیکھا اور ان کے ساتھ دندگی مجر انہوں اور کیا رکا تعلق پیدا ہوگیا۔ ہیں عام زندگی ہیں ایک غیر شجیدہ اور کیئر لیس انسان ہوں میں ذیادہ دیر تک ماموشی ہوتی تھی گر فاموش اور با ادب نہیں بیٹھ سکتا جب کہ حکیم صاحب کی محفل میں ایک مقدس اور متبرک ی خاموش ہوتی تھی گر انہوں نے اس میں دلچی لینا شروع میں میری غیر شجیدہ باتوں پر خاموش رہتے تھے کی ان میری غیر شجیدگی کو تبول کر لیا۔ مجمع ان کر دی۔ اس کے بعد وہ ان سے لطف لینے گئے اور آخر میں انھوں نے میری غیر شجیدگی کو تبول کر لیا۔ مجمع ان

دنوں شوگر کا من لائق ہوگیا میں حکیم صاحب کے پاس حاضر ہوا اور ان سے عرض کیا ''حکیم صاحب مجھے شاگر ہوگئی ہے میں کیا کروں'' انھوں نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا اور بولے''کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ چھوٹی کی بھاری ہے نیزہ اراکیا بگاڑ لے گئ میں نے عرض کیا ''حکیم صاحب میں بھاری سے خوفز دہ نہیں ہوں' میں اندیشے میں جتاب ہوں' فرمایا''کیا مطلب' میں نے عرض کیا ''جناب میں نے سنا ہے شوگر کے مریض اعصابی کروری کا شکار ہوجاتے ہیں اور میں اس کیفیت سے بہت ڈرتا ہوں' حکیم صاحب نے باختی رقبقہدلگایا اور میرے ساتھ ہے تھ ملاکر بولے''یار میرا بھی بہی مسئلہ ہے' میری ہٹی نکل آن اور میں نے عرض کیا ''حکیم ساحب عبر دونوں مل کرکوئی حکیم تلاش کرتے ہیں' حکیم صاحب بری شجیدگی سے بولے''بالکل ٹھیک ہے' کوئی حادق کھی میا تھی ما دونوں مل کرکوئی حکیم تلاش کرتے ہیں' حکیم صاحب بری شجیدگی سے بولے''بالکل ٹھیک ہے' کوئی حادق کھیم تلاش کرتے ہیں' حکیم صاحب بری شجیدگی سے بولے''بالکل ٹھیک ہے' کوئی حادق کھیم تلاش کرتے ہیں'' حکیم صاحب بری شجیدگی سے بولے''بالکل ٹھیک ہے' کوئی حادق کھیم تلاش کرتے ہیں'' حکیم صاحب بری شجیدگی سے بولے''بالکل ٹھیک ہے' کوئی حکیم تلاش کرتے ہیں'' حکیم صاحب بری شجیدگی سے بولے''بالکل ٹھیک ہے' کوئی حادق کھیم تلاش کرتے ہیں'' حکیم صاحب بری شجیدگی سے بولے''بالکل ٹھیک ہے' کوئی حادق کھیم تلاش کرتے ہیں'' حکیم صاحب بری شجیدگی سے بولے''بالکل ٹھیک ہے' کوئی صاحب بری شجیدگی سے بولے''بالکل ٹھیک ہیں۔

دنیا میں گوئی فخص اس وقت تک بڑا نسان نہیں بن سکتا جب تک اس میں تین خوبیاں نہ ہوں ایک اس میں خس بید حس مزاح نہ ہو۔ دو اس میں جمالیاتی حس نہ ہواور تین اس کی ذات میں روہ ویت نہ ہو۔ یک ہما حب میں بیر تین خوبیال موجود تھیں۔ وہ خوشگوار مزاج کے انسان تھے آپ ان کی مخفل میں بیٹھ کر بور نہیں ہوتے تھے ان کی طبیعت میں حس جمال خون بن کر دوڑتی تھی وہ صاف تھرااور شفاف لباس پہنتے تھے تھیم صاحب کی گفتگو تک طبیعت میں حس بھال خون بن کر دوڑتی تھی وہ صاف تھرااور شفاف لباس پہنتے تھے تھیم صاحب کی گفتگو تک میں کوئی سلوٹ نہیں ہوتی تھی تھی مصاحب کے فقرے ایسے ہوتے تھے جیسے ابھی ابھی دھو بی کے گھاٹ سے دھل کر استری ہوگر آئے ہیں گفتوں کا چنا والیا جیسے ان کے تمام لفظ ری نے عطار کی دکان میں آنکھ کھولی ہواور آپ کے دا میں باکیں ماحول میں نفاست کے انبار۔ رہ می اس ویت تو آپ شاعر کا دل مصنف کی آنکھ اور موسیۃ ارکا احداد سے کے دا میں باکیں ماحول میں نفاست کے انبار۔ رہ می اس ویت تو آپ شاعر کا دل مصنف کی آنکھ اور موسیۃ ارکا احداد سے کے دا میں باکیں ماحول میں نفاست کے انبار۔ رہ می است کے دا میں باکیں ماحول میں نفاست کے انبار۔ رہ می اس میں تو تو آپ شاعر کا دل مصنف کی آنکھ اور موسیۃ ارکا احداد سے کے دا میں باکیں ماحول میں نفاست کے انبار۔ رہ می اور تین تو آپ شاعر کا دل مصنف کی آنکھ اور موسیۃ ارکا احداد سے کر پیدا ہوئے تھے۔

آپ علیم صاحب کی تحریری پردھیں' "پ کوان کے ایک ایک فترے میں روہ انو یہ کی بلی بلی تیش اور جذبوں کی بھی بیٹی بیٹی خوشبو سلے گی۔ حکیم صاحب کی روہ انو یہ اور ان جدب کہ حکیم صاحب کی روہ انو یہ قوم اور بال جدب کہ حکیم صاحب کی روہ انو یہ قوم اور بال جارت کے ساتھ وابستہ کر کے اسے عبادت گاہ کی شکل دے دی چانچہ حکیم صاحب کی روہ انو یہ قوم کی کردار سازی کا نرزی ادا کرتی فار آئی ہے۔ امریکا کے ایک ادارے نے دی برات بل دنیا کہ ایک بزار نوسو ایک سازی کا نرزی ادا کرتی فار آئی ہے۔ امریکا کے ایک ادارے نے دی برات بل دنیا کہ ایک بزار نوسو ایک کامیاب اوگوں میں سات عاد آئی مشترک تھیں کی میاب کو گئی کی ایک دات کے بہاء پابندی کرتے ہے ان کے دی برت بل دنیا کہ ایک ہوئی کی دات کے برات کو ساتھ عاد کے معمولات کی دات کے باز برات کی میاب کو گئی کی ایک فور کی سوئی پر بروکا کا میاب کو گئی کا میاب لوگ کامیاب لوگ کامی ہوئی سربوکا کا میاب کو گئی کامیاب لوگ کامی ہوئی سربوکا کا میاب کا حصہ بھتے تھے۔ میں انہوں نے معمولات کی سات کا حصہ بھتے تھے۔ میں انہوں نے لاکھوں کی دیاز نے میاب کو گئی کامیاب لوگ کامیاب لوگ کامی ہوئی سے تو معمول کے ساتھ کو ایک کامیاب کو گئی ہیں ہوئی کی معاجب کی ایمانداری ایمان کا حصہ بھتے تھے۔ حکیم معاجب کی ایمانداری ایمان کو جول تھی کہ سے معاجب کی ایمانداری ایمان کو چھول تھی کی حکیم صاحب کی ایمانداری ایمان کو چھول تھی کی حکیم صاحب کی ایمانداری ایمان کو چھول تھی کی حکیم صاحب کی ایمانداری ایمان کو چھول تھی کی حکیم صاحب کی ایمانداری ایمان کو چھول تھی کی حکیم صاحب کی ایمانداری ایمان کو چھول تھی کہ میں کہ تھی ہوں دنیا کی کامیاب لوگ ایمان کی کرے تھی سندھ کے لیے پوری دنیا میں کو کی ذاتی جائیداؤسیں میان آئی کرے تھی سندھ کے دوہ کیا دورہ دیا کی کامیاب لوگ ایمان کی کرے تھی سندھ کے دوہ سیدے تھی سندھ کے دوہ کی کرے تھی سندھ کے دوہ کی دیا تھی کر ایمان کی کرا ہی با قاعدہ کرا پیدادا کرتے تھی سندھ کے دوہ کی دور تھی کی دور سندھ کے کئی سردھ کی سیدھ کی دور تھی کی سیدھ کی سیدھ کی کرنے تھی سندھ کے دوہ کے دوہ کی دور تھی کی دور تھی کی کرنے تھی سندھ کے دوہ کی دور تھی کی دور تھی کی دور تھی کی کرنے تھی سیدھ کے دوہ کی دور تھی کی دور تھی کی دور تھی کرنے کی کرنے تھی سیدھ کی دور تھی کی دور تھی کرنے کرنے کی کرنے کی دور تھی کرنے کی دور تھی کی دور تھی کرنے کی کرنے کی

مورز تھے لا ور میں مریضوں کے معائنے کے لیے آتے تھے تو ذاتی جیب سے اکا نومی کلاس کا نکٹ خریدتے ینے خود اکانوی میں بیٹے تھے اور ان کے ملٹری سیرٹری فرسٹ کلاس میں سفر کرتے تھے ملٹری سیرٹری کوشرم آتی تھی لیکن آپ آخیں کہتے تھے'' بیٹا آپ میرے لیے اپنا اسٹیٹس خراب نہ کریں' میں: آن کام سے سفر کر رہا ہوں' آب اپنی ڈیوٹی وے رہے ہیں' آب اسے اسٹیٹس کے مطابق رہیں' مجھے اسے اسٹیٹس کے مطابق رہنے دیں'۔ لا ہور اُتر تے تھے تو ہدرد ادارے کی سوزوکی کار میں مطب جاتے تھے کراچی بیر بھی ذاتی کاموں کے ليے ذاتى كار استعال كرتے تھے دنیا كے كامياب لوگوں ميں عاجزى تھی، حكيم صالب بھى انكسارے بجرے ہوئے تھے وہ کسی تقریب میں جاتے تو ریکارڈ سے اس علاقے کے مریضوں کے ایڈ لیس لکلوا کر ساتھ لے جاتے اور جاتے اور آتے ہوئے مریضوں کے کھر جاکران کی خیریت معلوم کرتے ' اوں تک سے جمک کر ملتے تھے انھوں نے بھی ڈرائیورکوڈرائیوراور چیڑای کو چیڑای نہیں سمجھ' وہ سب کوانسان سمجھتے تھے اور انھیں اشرف المخلوقات كا درجه دييج تتحيه

ونیا کے کام إب لوگ بے لوث منے علیم صاحب کو بھی لا کچ اور ترغیب چھوکرنہیں گزری تھی انھوں نے جو پچھ كمايا ملك كے نام كرديا كرا جى كے مضافات ميں اسكول قائم كيا اور ڈاكوؤں كے ديہات ميں جاكران كے بچوں کومفت تعلیم دینا شروع کردی اس ملک میں جس میں ہرزورآ ور کے دامن پرکسی نہ کسی این آراو کا داغ ہے اس میں علیم سنید واحد انسان تھے جن کے شفاف دامن کی مم فرشتے بھی کھا سکتے ہیں۔ دنیا کے کامیاب لوگ بہادر سے عیم صاحب کے لہو میں بہادری سرخی کی حیثیت رکھتی تھی ان کی شہادت بھی بہادری کی وجہ سے ہوئی تھی' انھوں نے ملک کے ان طبقوں کوللکارنا شروع کر دیا تھا جن کی طرف قانون تک آ نکھ اٹھا کرنہیں دیکھتا تھا' آپ کور فقاء نے سمجھایا تو آپ نے جواب دیا ''میں نہیں بولوں کا تو کون بولے گا'' اور دنیا کے کامیاب لوگوں کے تول وقعل بیں تضادنہیں تھا' تھیم صاحب بھی جو کہتے تھے وہ کرتے تھے اور جوکرتے تھے ای کی تبلیغ فرماتے یتے ان کی ذات میں تول اور تعل جڑواں بھائیوں کی طرح دکھائی دیتے تھے۔ مجھے یاد ہے 17 اکتوبر 2009ء کو لا ہور میں تھیم سعید کی 11 ویں بری مناکی محنی' میں بھی اس تقریب میں شریک تھا' تقریب کی نظامت ٹیلی ویژِن کے مشہور کمپیئر ادرالحن نے کی نورالحن نے تقریب کے آخر میں فرمایا" ہم 17 کروڑ لوگ مکیم سعید صاحب کی صاحبزادی محترمہ سعد بدراشد ہے معافی ما تکتے ہیں کہ ہم علیم صاحب کے قاتلوں کومزانہیں وے سکے "بین کر میری ہی تھوں بن آنو آ منے کونکہ اس سے بوی رقمتی کیا ہو گی علیم سعید 17 اکتوبر 1998ء کو کراچی میں شہیر ہوئے ان کے تل کے الزام میں لوگ پڑے محے لیکن صدر پر دین مشرف کے این آر او کی وجہ ہے ان لو وں کا جرم بھی سے اف کر دیا میا' بیاوک بھی این آر او کی واشنگ مشین میں دھودیتے میں اور اس ظلم پر ہماری بارلیمنٹ کے کسی رکن نے آواز تبیں اٹھائی۔ کیا بیر مساحب کی شہادت سے بروی بدسمتی نہیں ...! ہم سب واقعی اس قابل ہیں ہیں کہ محکیم سعید صاحب جیسے انسان جارے درمیان ہوتے کیونکد محیم سعید حضر، ت امام حسین کے قالے کے بچھڑے ہوئے رکن تھے اور حصرت امام حسین کے قافے کے لوگ بھی کونے میں قیام تہیں کیا کرتے۔

پچھلے موسم سر ما میں ایک نامور یا کتانی دانشور بھارت کئے ، دورے کے اختیام پر ایک غیر سرکاری تنظیم نے

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

و لى من إن كے اعزاز من ايك نشست كا اہتمام كيا جس من پاكستاني دانشوركو" خراج عقيدت" پيش كرنے كيلي چونی كے بعارتی دانشورتشريف لائے ،نشست كے آخر ميں جب سوال وجواب كاسلىلىشروع مواتو ايك مندو دانشور نے اپنے معزز مہمان سے ایک عجیب سوال پوچھا، پوچھنے والے نے پوچھا۔" یہاں بھارت میں تو مسلمان مساجد مل فماز اوا كرتے ہيں وہاں پاكستان ميں كهاں پڑھتے ہيں؟"۔ پاكستاني دانشورنے اس سوال كو مذاق ہجھ کر فلک شکاف قبقہ لگایالیکن جب انہیں محفل کی طرف ہے کوئی خاص رومل موصول نہ ہوا تو انہوں نے کھیانا سا ہوکرسوالی کی طرف دیکھا ، ہندو دانشور کے چیرے پرسنجیدگی کے ڈھیر لگے تھے۔

یا کستانی دانشور نے بے چینی سے پہلو بدل کر جواب دیا۔" ظاہر ہے مجدوں میں بی پڑھتے ہیں"۔ یہ جواب س كر مندو دانشور كمرا موا ايك نظر حاضرين پر والى اور پيرمسكرا كر بولاد دليكن مارى اطلاعات كے مطابق تو پاکستانی مسجدوں میں نماز پڑھنے والوں کو گولی مار دی جاتی ہے۔''ہندو دانشور کا تبعرہ پاکستانی وانشور کو اسکڈ ميزائل كى طرح لكا،اس كا ما تعاليينے سے بعيك كيا ، ماتھوں برلرزہ طارى ہوكيا اور الكھوں ميں سرخى المحى منظمين موقع کی نزاکت بھانپ کئے لہذا انہوں نے فورا نشست کے اختام کا اعلان کر دیا یوں یاک بھارت تعلقات مزيد بكرنے سے فاکے۔

بيرواقعه على مرحوم عليم سعيد نے سنايا تھا، مجھے آج بھی وہ كرم سه پہرياد ہے مل مدرد دوا خاندراولپنڈى ميں عيم ماحب، كے كرے يى بينا تا ، مرحم خلاف معمول تھے تھے سے لگ رہے تھے۔ میں نے ادب سے طبیعت کے ال پوجمل بن کی وجہ دریافت کی تو ول گرفتہ لیج میں بولے " ہم نے اس دکھ سے بھارت چھوڑ اتھا كرجميں وہاں مذہبى آزادى حاصل نديمى ، ہم نماز پڑھنے جاتے تنے تو ہندومبحدوں ميں سور چوڑ ديتے تنے ، خانه خدا کے دروازے پر ڈمول پینے تھے ، بول وبراز کی تعیلیاں ہارے اوپر پھینکتے تھے ، ہندو شر پند پچھلی مفول میں کھڑے نماز پول کوچھرے کھونپ کر بھاک جاتے تھے، ہم نے سوچا چلو یا کتان چلتے ہیں وہاں کم از كم مارے ابدے و آزاد مول مے ، مارى مجديں ، مارى درگابيں تو محفوظ مول كى ليكن افسوس آج مسلح كاروز كے كارے كے بغير باكتان كى كى معد ميں نماز كا تصور تك نہيں ، مجھے مير بے برھے بھائى حكيم عبد الحميد د على سيد الصح بين "معيد والس آجاؤ" ياكستان كے حالات محكي نبيس، يهاں ادهركم ازكم مسجدين تو محفوظ ہیں۔۔۔۔ لیکن میں۔ ان کی آواز اکمر مجی ۔ ' پاکستان آنے پر آپ کو بھی پھتاوا ہوا؟' میں نے نری سے یو جھا انہوں نے اچکن کے بٹن سہلائے'' نہیں' ہرکز نہیں ، یہ سودا ہم نے خود کیا تھا ،حمید بھائی میرے اس فیصلے سے خوش نہیں تھے، ان کی خواہش تھی میں دیلی میں بی ان کا ہاتھ بٹاؤں ،لیکن مجے لفظ یا کیتان سے عشق تھا ، للبذا ادهر چلا آیا، الله تعالی نے کرم کیا اور وہ ادارہ جس کی بنیاد میں نے بارہ روپے سے رکھے تھی ، آج پاکستان کے چند بوے اداروں میں شار ہوتا ہے، بیسب یا کتان سے عشق کا کمال ہے، ان کی آواز میں بدستور ملال تفا، "ليكن ياكتان كے حالات سے دكھ تو ہوتا ہوگا" ميں نے اپنے سوال پر اصرار كيا" إلى ، بہت ہوتا ہے ، اخبار پڑھتا ہوں ، سیاستدانوں کے حالات دیکھتا ہوں ،عوام کی دگر موں صورتحال پرنظر پڑتی ہےتو بہت وکھ ہوتا ہے، جب ادھروفی سے کوئی عزیز رشتے دار پاکتان آکر کہتا ہے، کیوں پھر، تو دل پر چھری می چل جاتی ہے، لیکن کیا کریں، محرجیبا بھی ہے، ہے تو اپنا، ہم اسے چھوڑ تو نہیں سکتے ، لہذا گلے ہوئے ہیں اور لگے رہیں ہے آخری سالس تک''۔



الچھی صحت کے لیے معد نی اجزاء نہایت ضروری ہوتے ہیں۔اور بدن کوان کی روزانہ ضرورت ہوتی ہے۔ دوسرے اہم معدنی اجزاء کی طرح فولاد (آئرن) ایک ناگز برضرورت کا حامل عضر ہے۔جس برصالح خون اور توانا بدن كادارومدار ب، فولاد كامعدني جزوخون بناتااورصاف كرتاب اس كى روزانه ضرورت كاانداز واس امر ب لگایاجاسک ہے کہ ایک مرد وروزانہ 28 ملی گرام عورت کو 30 ملی گرام حاملہ عورت کو 38 ملی گرام اور یچے کو 26 سے 40 ملی گرام تک فولا د کی ضرور بننہ ہوئی ہے۔

ا ون كيرخ ذرات مخصوص يرونين اورفولادت بنت بي -اورسائنس تحقيق نے بيثابت كيا ہے كه بدن كى ر ورش اورانسان زندگی کے لئے فولا دا یک اہم ضرورت ہے۔جس کاروزانہ خوراک میں شامل کیا جاتا ضروری ہے۔

> نولاد بياريول كخلاف مزاحت كرتااورتوانائي كى نشو دنما كرتا ہے۔لہذا فولا د كاروزانه حصول ہى صحت کاضامن ہانسانی صحت اور زندگی کی ان ضرورتوں کے بیان نظر موجب لیمارٹریزنے نیا تاتی اجزاء پر شتمل شربت فولاد بنایا ہے جو بدن میں فولاد کی کی کو بورا کرنے کے علاوہ اُن تمام اعضاء كوصحت منداور فعال بناتا ہے جوفولاد کے معدنی اجزاء کو ذخیرہ کرتے اور انہیں جزو

بين في في الوالي في المعلقات

فولاد كإبدن سے اخراج بھی ہوتار ہتا ہے۔اس كى كئى وجوہات ہيں۔ مثلًا القيلفن 'ادويات اوركيميكلز كا زياده استعال خون كے زيادہ بہنے' اندرونی اعضاء کے متاثر ہونے اسقاط حمل حیض میں زیادہ خون آئے بار بارحمل مفہرنے 'زیادہ عرصہ تک بے کو دودھ پلانے كرميول مي بتحاشا بين بنے سے فولاد كى كى موجاتى ہے۔فوااد کی کمی کے باعث تعوری محنت مشقت پرسانس پھول جانا ، چرے كارتك زرد مونا عنى كمزورى غالب آجانا كرچ ي ين كاشكار مو جانا' ڈیپریشن کاعود آنا' بہار یوں کے خلاف مزاحمت میں کی ہوجانا' تڈھال اور بے سکون رہنا ایسی علامات پائی جاتی ہیں۔

- کہ جگرمی و اور اعصابی نظام کو درست کرتا ہے۔ چرے کی جھائیاں اور زردی کوختم کر کے چہرے پرشادا بی لاتا ہے۔ کہ جسم میں تو انائی اور چستی بڑھا تا ہے۔ کہ بھوک بڑھا تا اور ہاضمہ کا عمل تیز کرتا ہے۔ کہ جوڑوں کے دردر فع کرتا ہے اور دل کی دھڑکن اعتدال پرلاتا ہے۔ کہ وضع حمل کے دوران خوا تین کوجسمانی کمزوریوں سے بچاتا ہے۔

ط . 142-مین انڈسٹریل اسٹیٹ کوٹ لکھپت لامور۔ پاکستان E-mail: info@marhaba.com.pk 5118679-5156068

### HAKIM MOHAMMED SAID (SHAHEED)

(1920 - 1998)

- Chairman, and Waqif Mutawalli, Hamdard Laboratories (Waqf)
   Pakistan
- President, Hamdard Foundation Pakistan
- Founder-President, Madinat al-Hikmah
- Chancellor, Hamdard University
- ·President, Hamdard Public School
- ·Waqif Mutawalli, Hamdard Bangladesh
- Chief Physician, Hamdard Clinics
- President, Pakistan Historical Society, Karachi
- President, Institute of Health and Tibbi Research, Karachi
- •President, Institute of Central and West Asian Studies. Farachi
- •Federal Minister / Advisor to the President of Pakistan on Tibb from 1979 to 1982
- Governor of Sindh, from 1993 to 1994
   Academic Qualifications:
- BEMS from The Ayurvedic and Unani Tibbi College. Delhi. 1940.

aniad Fram Mah

 D Sc. "Medician Alternative". The International Multidisciplinary Scientific Society on Alternative Medicine - 1984

### Languages:

- Urdu and English
- Working knowledge of Arabic and Persian Honours, Prizes, Awards:
- · Sitara-i-Imtiaz. Pakistan 1966
- "Sadiq Dost Award" from the people of Bahawalpur through commissioner of Bahawalpur. Pakistan
- Certificate of Merit from the Institute of History of Science and Technology, Istanbul Technical University, Turkey 1981
- Islamic Medicine Prize, Kuwait Foundation for the Advancement of Sciences, Kuwait, 1982
- Winner of the Novosti Press Agency's Abu All Ibn Sina (Avicenna) International Prize for 1989. U.S.S.R.
- World No-Tobacco Day Medal. World Health Organization, 1965.
- Award by the Pakistan League of the United States of America.
   New York, for the services in the fields of health, education and social work, 1996.
- Outstanding Pakistani Award from the Rotary Club Is amabad Cosmopolitan, 1996
- Commemorative Postage Stamp, issued on 17th October 1999 on 1st anniversary of Martyrdom of Hakim Mohammed Said
- Nishan-i-Imatiaz (Posthumous) in the field of Medicine (Hikmat) conferred by the President of the Islamic Republic of Pakistan on the occasion of the Independence Day. 14th August 2000

### Editorship (Urdu):

- Hamdard-i-Sehat (Monthly)
- Hamdard Naunehal (Monthly)
- Akhbar-ul-Tibb (Monthly)
- · Payami (Urdu version of UNESCO's Courier)

### Editorship (English):

- · Hamdard Medicus (Quarterly)
- SPEM, Bulletin of the Society for the Promotion of Eastern Medicine
- Medical Times (Fortnightly)
- · Hamdard Islamicus (Quarterly)
- · Endeavour. Newsletter of Madinat al-Hikmah

### Other Achievements:

Author and editor of more than 189 books both in Urdu and English



aniad From Mah

### languages

- Has written more than 500 articles on science, medicines History and Islam
- Treated more than 5 million patients
- Participated in more than 32 international conferences round the globe and presented papers

### اباجان

(معديدراشد)

ہمیں پورا آئیڈیل کی شخصیت ہیں ل جائے ایہا کم ہی ہوتا ہے۔ اس کے مکڑے ضرور لوگوں کی شخصیت ہیں کہمرے ل جاتے ہیں۔ ہمی ایک کوئی شخصیت ہمی مل جاتی ہے جس کے وجود ہیں ہمارے آئیڈیل کے بیشتر رتا ۔ بیشر ستارے زیادہ سے زیادہ نقوش چک رہے ہوتے ہیں اور پھر ہم غیر شعوری طور پراس کی طرف کھنچ ۔ بیلے جاتے ہیں۔ ہیں خوش قسمت ہوں کہ مجھے ایک شخصیت ایک مل گئی جس ہیں میرے آئیڈیل کے سارے رنگ سارے نقوش موجود تھے۔ بیابا جان تھے، میرے آئیڈیل ۔ وہ ایک کمل شخصیت تھے۔ بیٹیاں یوں بھی باپ سے زیادہ قریب ہوتی ہیں۔ ہیں اپنی امی کے مقابلے ہیں ابا جان سے زیادہ قریب ہوتی ہیں۔ ہیں اپنی امی کے مقابلے ہیں ابا جان سے زیادہ قریب ہوتی ہیں۔ ہیں اپنی امی کے مقابلے ہیں ابا جان سے زیادہ قریب ہی ۔ علی الانکہ میں شروع سے ان سے بہت ڈرتی تھی لیکن سب سے زیادہ ان سے محبت کرتی تھی ہونا چاہتی تھی ۔ جو وہ مجھے د کھنا چاہج تھے۔ مجھ سے یہ کی نے نہیں کہا۔ میری امی نے بھی نہیں لیکن مجھے بیا حساس شدت سے رہتا تھا کہ ہیں کوئی بات ایک نہ کروں جو ابا جان کے معیارعمل سے گری ہوئی ہو۔ میرے قول وعمل میں کوئی پہلو رہتا تھا کہ ہیں کوئی بات ایک نہ کروں جو ابا جان کے معیارعمل سے گری ہوئی ہو۔ میں برائوں نے بری موت ، برائوں سے ابنا ایک مقام بنایا ہے، ایک نام پیدا کیا ہے۔ ان کی نیک نامی پرکوئی حرف نہ آئے۔ بیا حساس تھیں کے بالکل ابتدائی ذمانے سے میرے لاشعور میں جاگزیں تھااور جسے جسے میں بری ہوتی گئی ہیا احساس شعوری طور پر برجمتا گیا۔

اباجان نے میری تربیت اس طرح کی کہ می مجھے بٹھا کر یہ نہیں کہا کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے۔ تربیت کاان کا اپنا طریقہ تھا۔ وہ ہمیشہ کہا کرتے سے کھل کرے دکھایا کرتا ہوں۔ جھے کہنے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے خاموثی سے میری تربیت کی اور وہ تمام قدریں جو کہ انہیں عزیز تھیں اپنے عمل سے بتادیں۔ بچائی، ویانت داری، تواضع ، شاکتگی ، رواداری ، اخلاق ، دین داری۔ انہوں نے جھے سب سکھا دیا۔ ان کا اندازیہ تھا کہ بس چند کھنے ہی سے جس میں ہم الگ ہوتے سے ورنہ مستقل ساتھ رہے سے تھے تی کہ جب کی پروگرام میں جاتے تو ساتھ ہوتے۔ ایکی ریسیٹن ہوتا تو ساتھ ہوتے۔ دفتر جارہ بیں تو ساتھ ہوتا۔ دفتر کے معاملات پر بات ہوتی وقت تو وہ اپنا کوئی شائع نہیں کرتے سے ، رائے میں ضروری کاغذات بھی دیکھتے جاتے۔ ہم ان کے حوالے سے ہمی بات کر لیتے۔ گورزی کے زبانے میں بھی وہ ہماری تربیت کررہے سے۔ وہ نہیں چاہتے کہ میں کوئی غلط احساس ہو، ہم کی کہلیس میں جتلا ہوں۔ ہم نے گورز ہاؤس تو پوری طرح دیکھا بھی نہیں۔ گورز ہاؤس کی گاڑی تو وہ خود بہت کم استعال کرتے سے۔ ایک مرتبہ جب وہ سندھ کے گورز سے ہم ہوائی جہاز میں سنر کررہے سے۔ ایک مرتبہ جب وہ سندھ کے گورز سے ہم ہوائی جہاز میں سنر کررہے ہے۔ ایک مرتبہ جب وہ سندھ کے گورز سے ہم ہوائی جہاز میں سنر کررہے ہے۔ ایک مرتبہ جب وہ سندھ کے گورز سے ہم ہوائی جہاز میں سنر کررہے ہے۔ ایک مرتبہ جب وہ سندھ کے گورز ہو ہوں کی ہورز ہو تھے ہم ہوائی جہاز میں سنر کررہے ہے۔ ایک مرتبہ جب وہ سندھ کے گورز ہو تھے ہم ہوائی جہاز میں سنر کررہے ہے۔ ایک مرتبہ جب وہ سندھ کے گورز ہو تھے ہم ہوائی جہاز میں سنر کررہے ہے۔

جہاز کے عملے ۔ انہمیں اکونومی کلاس میں آھے کی وسیٹیں جو فرسٹ کلاس کیبن کے فوراً بعد تھیں 'ہمیں دی تھیں۔ ائر ہوسٹس نے جوفرسٹ کلاس میں میز بانی کررہی تھی و یکھا کہ گور نرصاحب بیٹھے ہیں تو اور نج جوس لے کر ہماری طرف آئی اور ابا جان کوپیش کیا۔ انہوں نے نہیں لیا۔ انہوں نے ہاتھ نہیں بر حایا تو میں نے بھی ہاتھ نہیں بر حایا۔ مجھے معلوم تھا کہ اباجان نے جوس کیوں نہیں لیا ہے اور بیروہ سمجھ رہے تھے لیکن اس کے باوجود جب ایئر ہوسٹس چلی تو انہوں نے مجھ سے کہا، حمہیں ہا ہے میں نے جوس کیوں نہیں لیا؟ میں نے کہا جی ہاں۔ بیفرسٹ کلاس كي مسافروں كي ليے تھا۔ كہنے لكے، ہاں - ہم فرست كلاس كے مسافر نہيں ہيں۔اس پر ہماراحق نہيں تھا۔ اس وقت بھی وہ جا ہے تھے کہ جاری تربیت ہواور جمیں بیمعلوم ہو کہ بیہ جاراحق نہیں ہے۔ ورند کیا تھا' جوس

وه بھی بی لیتے، میں بھی بی لیتی۔

جب میں چھوں کھی تو اباجان سے بہت ڈرتی تھی۔ ہمیں بتایا جاتا تھا کہ اباجان اتنا ضروری کام کررہے ہیں كرة واز بالكل نبيل تكلى جا ہے۔ وہ كمر ميں بيٹے لكھ رہے ہوتے تھے تو كمر ميں سب كوساني سوتھ جاتا۔ سائس تک کی آوازند آن کیوں کہ اباجان کام کررہے ہیں۔ ہماری شروع سے بی بیٹر ینگ تھی کہ اباجان کھر میں ہوں تو شور نہیں مینا جا ہے۔ مجھے یاد ہے ایک دن میں مبح سکول جانے کے لیے کیڑوں برضد کررہی تھی۔ ابا جان مج مریضوں کودیکھنے مطب جایا کرتے تھے۔ وہ بیٹے شاید کوئی جوس بی رہے تھے۔ میں ای جان سے سلسل ضد کررہی تھی کہ میں بیفراک آج نہیں پہنوں کی ۔ان دنوں سکول میں کوئی یو نیفارم تو تھانہیں ۔میرے ضد کرنے یر ابا جان کو بہت عصر آیا۔ کافی در تو انہوں نے برداشت کیا۔ پھر ایک تھٹرمیری پیٹے پر مارا۔ اوہو! میں تو ان ے۔ پہلے بی بہت، ڈرتی تھی۔اس وقت تو اتنا ڈری کہ بتانہیں علی۔ میرا خیال ہے وہ دن اور آج کا دن میں نے کپڑوں پر بھی ضدنہیں کیا۔جیسا بھی ملا پہن لیا۔ بھی پنہیں سوجا کہ یہ میچنگ ہے یا یہ میچنگ تہیں ہے۔ بس وہ

- ابا جان میری تعلیم کی طرف سے بے فکر تھے۔ اس کی ذمہ داری میرے ماموں جان ( علیم محریجیٰ) نے سنمال کی تھی۔ درحقیت اباجان کے پاس وقت نہیں تھا کہ وہ و کیسے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، کیانہیں۔ وجہ پتھی كدان كامشن تو چلتا رہا۔ شروع میں بمدردكوبتانے میں لگے رہے، پھر مدینة الحكمہ بنانے میں لگ سے۔ ان كا

ماموں جان جماری تعلیم میں بہت دلچیں لیتے تھے۔ میں مجھتی ہوں میری تعلیم ان کی مربون منت ہے۔میری ابتدائی تعلیم توسینٹ فلومینا سکول سے جو ب کراسٹ واکٹک سکول کہلاتا ہے، شروع ہوئی۔ بیسکول ہمارے کھر ك قريب تقاد ام پيل جاتے تھے۔كوئى طازم ساتھ ہوتا تھا۔ يانچويں كلاس سے ہارا داخلہ بينث جوزف كانونث من موكميا- يهال داخله بهت مشكل سے ملتاتھا۔ ني \_ كے بيخ ان دنوں ڈائر يكثر ايجوكيش تھے۔ وہ ماموں جان کے دوست تھے شایدانہوں نے مدد کی۔ مامول جان کی بیٹی مسعودہ بھی میرے ساتھ تھیں۔ ہم دونوں نے ساتھ بیسا ہے۔ ہم ساتھ بی رہتے تھے اور ہاری دوئی الی تھی کہ ہم میں سے کوئی ایک بیار پروٹا تو دوسرا بیار ہو جاتا۔ ماموں جان کواس بات کا بہت خیال تھا کہ ہم اچھی تعلیم حاصل کریں۔وہ ہمارے لیے کتابیں خریدخرید کر لاتے اورانہوں نے کھر میں ہمارے لیے لائبریری بنائی شروع کردی تھی۔وہ اس بات کا بھی خیال رکھتے تھے کہ ہم بچین بی سے پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ رہیں اور ان لوگوں کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں نہیں جو پڑھے لکھے نہ ہوں۔ بہری اورمسعودہ کی تعلیم میں ان کی دلچیس کا بیاعالم تھا کہ ہمار اسکول یو بیفارم بنوانے وہ خود جاتے تھے۔ ر بورٹ کارڈ پر دستخط بھی وی کرتے ہتے۔ کہ بیں بھی وہی دلواتے تھے۔وہ ابا جان کے بہت قریب تھے اور ابا جان کو اظمینان تھا کہ ہماری تعلیم کا سیح انتظام ہورہا ہے۔ بھائی ویکھرے ہیں۔ ماموں جان ہمیں ہر ہفتے اولا كلفتن بھل كے جاتے ۔ يہ ہر جمعہ كا معمول تھا۔ ابتداء ميں بلكي پھلكي مزاحيہ اور پھر جب ہم بدے ہوئے تو كلاسك، الكريزى فلمين بعى دكھانے لے جاتے تھے۔وہ جا ہے تھے كہ جارى الكريزى روال موجائے۔ میں چدوہ سال کی تھی کہ ابا جان نے مجھے یارٹیز میں لے جانا شروع کردیا۔ مجھے اچھی طرح باد ہے کہ پہلی یارتی جس میں وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئے چینی سفارت خانے میں تھی۔ چینی سفارت خاندان دنوں ہمارے کھر ك قريب، تعا- اباجان كے ساتھ كہل بار من 1963 م من ملك سے باہر تى۔ ہم چين محے، ہندو منان تو ہم شروع میم برابر جاتے رہے تھے۔ اکثر حرمیوں کی چھٹیاں بڑے ابا حکیم عبد الحمید صاحب کے ساتھ وہلی اور نینی ال مل أزارت\_ بعد من بدے ابا بھي كرائي آنے لكے۔

ا با جان این بڑے بھائی ہے بہت محبت کرتے تھے، بہت احرام کرتے تھے۔ نجانے وہ انہیں چھو کرکھیے عے آئے ۔ کہیں انہوں نے ضرورلکھا ہوگا یہ پاکستان کاجذبہ تھا اورمسلم لیگ سے ان کی وابستی جس نے انہیں

عرصه اراز سے میری دهرتی مال اوراس کے میدوت میرے کار ہائے تقلید ونمایاں سے واقف و متعارف ہیں ؛ - "سیارہ ؛ انجسٹ " کے علاوہ یا کتان بھر کے مجی جرا کدرسالہ جات ٔ اخبارات میں عرمہ طویل سے اعز ازات کے ساتھ نسلک ہوں۔ بہت سے قارئین کے علم میں ہوگا کہ 27جون 2013 م کومیراایک و بحیدہ ایک پڑن ا و جواجس كى رى آپريث سرجرى،20 نومبر 4:30 طے ہونا يائى تھى۔ اس كى علادہ طويل عرصہ سے، آ معوں، ا دل، اور بہاٹائش کے امراض سے بھی نبرد آزما ہوں۔ 12 نومبر کو کھ عزیزوں سے اس حوالے سے ایک ا معقول رقم لار ہا تھا اچا تک 4 ہائیک سوار لڑکوں نے مجھے روکا اور مجھ سے سب کچھ جھینے لگے، میں نے کچھ ا عزامت کی، بیجمی کہا کہ بیا ہیے میری بچی کے جہنر اور میرے آپریشن کے بیں تو انعوں نے مجھ سے میرے ، ہونے والے آیریش کا زخم دکھانے کا کہا اور میری معزوب ٹا تک کو انہوں نے جوتوں اور محدول سے بے ا دردی سے عزید مارااور پھینک کر چلے مئے سب پھے لوٹ کر لے مجد ۔ اس وقت صاحب فراش اور قلاش ہو کر رہ کیا ہول، بیاری الگ ستاری ہے۔ آب اہل ٹروت مگر اہل دل بھی ہیں تو میری ہر مکنه مدوفر ما کیں۔اللہ ا تعالی دنول میں آپ کے کمان سے بھی زیادہ عطاء فرمائے گا۔ ہرتسم کے اطمینان اور گارٹی کے لیے رجوع فرما سكتے ہیں۔ كرا جي كے احباب بنفس تغير تشريف لا سكتے ہیں فون كر کے آكر ميري حالت اور حقيقت كوسمجم سكتے میں۔ولسلام! آپ سب کا خیراندیش ڈاکٹر سیدھیم احمدادیب جعفری۔

رابط تمبر 0322-3816602/0333-2116062 آب مني آرور مجي مجواسكتے ہيں۔ MEEZAN BAK LTD, LANDHI BABAR MRKT BARANCH A/C (0100913475) HBL, LANDHI, BABER, MKT, BRANCH A/C:(08907900255101)

..... 🚱 ..... 🚱 ......

# ساره ڈانجسٹ کے عظیم المثان اسلامی نمبرز

# آ ثارِ قیامت نمبر

قرآن وحديث كاروني مس علامات قيامت روزآخرت اورصات بعدار موت كاحوال (قيت: 175 س)

# رمول تمبر

سيرت ياك پرايك جامع دسناويز (دوجلدوں میں۔ قیت: 350 ردیے)

ايمان افروز عقل پروراور عمل آ فرين پيڪش (تين جلدول مير -قيت: 525 روپ)

اوليائے كرام نمبر

الندكے برگزیدہ بندوں كی ایمان افروز داستانیں حضرت محمصطفی كی حیات طبیبہ پر بنی مقدمت نبلی حضوصلی بندعلیہ قالبہ وکم كی باكیزہ زندگی كے ياكیزہ (جارجلدول عرب قبت 700 روك) كتب (قيت عا اجلد 275 خاص الميشن 450 عن واقعات بيتل د متاييز (قيت: 175 روك)

# اخلاق رئول تنبر

العظيم ستيل كحاكهاني جنهط ينفرحت العالمين

ك عيت من نعل بسرك (قيت: 175 دوي)

اسلام كى سربلندى كيلية خلفائ راشدين كى بِرِيمُ لِ مَا يُعِلَ كَاذَكُر (قِيت: 175 لاي)

# فرمانِ رسُولُ نمبر

عاشقان رمول كاخدمت مي ايك ب مثال تحذ (قبت: 175 روب)

ساتى زندى ورمبادات كينبادى سائل كاعل

# انباع كرام بس

امہات الموغین کی یاک زندگی کے واقعات جو آج سی عمبران خدا کی حیات طبیبہ جاوراں کے تك لل جكما كفية بيجاسًا قيت 200 لاي) روح درتذكر ع (قيت: 175 روب) قرآن وحديث كالوكن من البت: 175 دوي)

دُعاتقتر بدل ديتي ہے مديث رسول (قيت: 175 روي)

ك كيك وظائف ( = 175 رف ) سينكرون مجرات بتال دستاويز قيت 175 روي)

الرى أب كى در برهدا بالمنطق المحضول مشقلات مردركونين كى زعر كى كدوران وقع بنيع ويطل

100 سے دائم محابیات کا تذکرہ جنہوں \_ ف واقعات کا محموم جواللہ تعالی فیلے آخری فی اور سبق وزه كايات كالجمور (قيت: 175 روي) رسول اكرم سے بيعت كى (قيت: 175 روپ) اكى است كو بتلام روك تي (قيت: 175 روپ)

توبالنسك دمتول كودوا بي محولت ميزم واقعلت منجلورم وكالوكنكي كاطريق آمان يون ينهم ونامل البهم محتوق وفرأض فساني بيان كتامجموع وسيمم كمل كريسة ے مرین وجے آداب نصائل اتبت: 175 میں) مقالت کی جھٹی الدوومیپ (تبت 175میے) علی حسلمان بناج مکتاب (تبت: 175مدیے)

سليات تكفيل ضاجا جيات (قيت 175 سي) زندكيول كالدان واقعات (قيت 175 مديد) وستاور بيهم كم كي ضرصت القيت 175 مديد)

# لازوال اسلاى واقعات ببر

مبلات بي معللات تك اورمعاشرت كيكر وول خدا ، خلفا راشدين محابدام اورصالين كي والدين كفضائل جد بي اورفواكض وكاركي تاريخي

یا کتان چلے "نے پر مجبور کردیا۔ انہیں این بھائی ہے بہت محبت تھی اور انہیں چھوڑ کر آتاان کے لیے یقینا ایک تضن کام تھا۔ میں مجھتی ہوں بیاللہ تعالی کی مشیت تھی۔اللہ کو ان سے اجھے کام کرانے تھے۔انہوں نے دل و جان سے یا کتان کی خدمت کی کوکوں کی بھلائی کے لیے کام کیا۔

ابا جان کو اوں تو اپنی بہنوں حمیدی بیکم اور محمودی بیکم دونوں سے محبت تھی۔ دونوں ان سے بردی تھیں لیکن وہ محودی بیلم کو زیادہ جا ہے تھے۔ وہ انہیں پیار سے مونا کہتے تھے۔ وہ ابا جان سے آٹھ سال بڑی تھیں اور جب ابا جان چھوٹے سے تھے تو انہیں مود میں لیے پھرتی تھیں۔ پھوٹی جان ابا جان سے بہت محبت کرتی تھیں۔ان کا دستور تھا کہ و اعید سے دو تین دن پہلے ہارے ہاں آ جایا کرتی تھیں اور عید کے دو تین دن بعد اپنے کھر واپس جایا كرتى تحيس . وه حكيم يليين معاحب كى والدو تحيل و و اب اس دنيا من نهيل ابا جان كى شهادت سے محمد بى عرصہ پہلے اس دنیا سے رخصت ہوگئیں۔ پھولی امال کوالٹدسلامت رکھے ہمارے درمیان ہیں۔وہ ابا جان کے یاس بی رہتی تعیں۔ان کی کوئی اولاونہیں ہے۔ بھی انہیں اس کا خال آتا تو میری امی سے بہتیں" سعدیہ آپ کی

عيم عبدا أنديد اور عيم محرسعيد كي قدري ايك تعين، ان كي سوج فدمت كا جذبه عام لوكول كي بعلائي، ذاتي خوبیاں ایک تمیں البتہ مخصیتیں مختلف تھیں۔ کام کرنے کا انداز مختلف تھا۔ بڑے ابا خاموش طبع تھے، ابا جان اپنے خیالات کا مجربور اظہار کرتے تھے لیکن میہ بعد کے زمانے کی بات ہے۔ شروع میں ابا جان زیادہ تہیں بولتے تھے۔ بہت ی باتوں کا پتا بی نہیں چلتا تھا۔ یوں بھی وہ اپنے اندرونی خیالات اپنے تک بی رکھتے تھے۔جیسا کہ عموماً لوگ کمر میں بیٹھ کر بچھوائی کچھ دوسروں کی باتیں کرتے ہیں دیسانہیں ہوتا تھا۔ اس مسم کی باتوں کے لیے ان کے پاس وقت نہیں تھا۔ اکثر کھانے پر اس طرح کی باتیں ہوجاتی ہیں لیکن ہارے ہاں تو کھانے پر بولنے ک اجازت نہیں انی ۔ خاموشی ہے کھانا کھانا ہوتا تھا۔ اگر گودا بھی کھانا ہوتاتو سزب کی آ واز نہیں آئی جا ہے۔ کودے والى بدى الكـ ركه لى جاتى تحى كماباجان عطے جائيں تو معلل موكار

ہراتوار کو البتہ شروع میں اباجان کے مجھ دوست جمع ہوجایا کرتے تھے لیکن یہ منے چنے لوگ تھے شام کے وقت ہمارے، کھر ایک محفل ہوتی تھی مغرب کے وقت برادمی آجاتے تھے اور رات کا کھانا ساتھ کھاتے تھے۔اس محفل میں مختف موضوعات بر عالات حاضرہ برآپس میں باتیں ہوتیں تھیں۔ اس محفل میں آنے والوں میں ایک مولاناظهیرالحن مخط عزیز کارٹونسٹ مخے ایک مرزا فرخ بیک منے جو ہمارے قریب ہی رہے تھے۔ مامول جان ہوتے تھے۔بس یمی یا یکی چھے افراد تھے۔

اباجان کے دوقریمی دوست تھے۔ ایک مسرت زبیری اور دوسرے کموڈ ورآ صف علوی عبداللہ بنگالی اور محم علی ركون والاجمى اباجان كے ابتدائى دوستوں میں سے تھے۔ان دونوں سے اباجان كى برى قربت تھى۔ايدا رس کے عبدالغفور صاحب سے بھی اباجان کی بہت دوئی تھی۔ وہ ہمارے ہاں آتے تے اور بھی وہ آتے اور مجھے کوئی الكريزي مير، مضمون لكمنا موتا تو مي ان سے مدد ليا كرتى تقى - ميران محد شاہ بھى ايا جان كے بہت قريب تھے۔ مجھے باد ہے وہ ہمارے ہاں آیا کرتے تھے۔ اباجان ان کا بداخیال رکھتے تھے۔ وہ جب ہمارے ہاں آکر معیرنے کے او اباجان نے ان کے آرام کی خاطر کمر میں بہت ی تبدیلیاں کرائیں۔میران محمد شاہ کا ایک برانا ملازم تھا۔ اس کا نام عرب تھاوہ بھی ان کے ساتھ آتا تھا۔ ڈاکٹر سید برکات احمداور سید بوسف حسین نقوی بھی

اباجان کے بہت قریبی دوست تھے۔ برکات احمد صاحب سے ان کی دوئی دلی کے زمانے سے تھی۔ برکات احمد صاحب ہندوستان کی فارن سروس میں تھے اور زیادہ تر ہاہررہتے تھے۔ اباجان 1956ء میں جب ترکی مے تو بركات احمد صاحب بى كے بال محيرے تھے۔ بڑے ابا بھى ساتھ تھے۔ بركات احمد صاحب وطن آتے جاتے كراجى من منرور تعيرت\_ان كا قيام مارے بال عى موتا۔ ان كى بيكم اور يج بھى ساتھ موتے۔ اباجان ان كا بہت خیال رکھتے تھے۔ ان کے بیج بھی اباجان سے بہت محبت کرتے تھے۔ برجیس ان کی بی ہیں۔ نویارک میں رہتی ہیں۔ اباجان وہاں جاتے تو سب کام چھوڑ کران کے ساتھ رہتیں۔سید پوسف حسین نقوی صاحب کا قیام لندن میں تھا۔ ایک زمانہ میں جب اباجان لندن جاکر اہاں مطب کرتے تھے تو اس کا ساراا تظام نقوی صاحب بی کرتے تھے۔ ان کے بیٹے بھی اباجان کا بہت دلیال رکھتے تھے۔ محد شعیب صاحب سے بھی جو صدرابوب کے دور میں یا کتان کے وزیر خزانہ تھے اور بعد میں ورلڈ بینک میں چلے مجئے تھے۔ اباجان کی بہت دوی می -جمشار نسروجی مہت اور حاجی عبداللہ بنگالی اباجان کے ایسے دوستوں میں تھے جنہوں نے ان کی ہرطرح

اباجان کے روسرے دوستوں میں جی الانا اور لیں احمد مینائی اور ڈاکٹرسلیم الزماں صدیقی بھی شامل تھے اور اکثر ہمارے مال آیا کرتے تھے۔اباجان نے جرمنی ترکی کویت سعودی عرب اور لبنان میں بھی بہت دوست يتائے۔ ان دوستوں ميں ييخ ذكى يماني واكثر عبدالرحمن العوامني اور واكثر احسان وور امائي شامل تعے۔اباجان ان ملكول كا اكثر دورہ كرتے رہے تھے۔ وہ محت اور ثقافت سے متعلق كئى تظیموں كے ركن تھے اوران كے اجلاسوں اور عالی کانفرنسوں میں شرکت کے لیے وہاں جایا کرتے تھے۔اپنی شہادت سے ایک ماہ پہلے وہ اسلامی ممالک کی تنظیم او آئی ی کے ایک ذیلی ادارے کی کانفرنس میں شرکت کے لیے ترکی محے تھے۔ جہال ان دوستوں سے ان کی ملاقاتیں ہوئی تھیں۔اباجان کا بہت دل تھا کہ میں بھی اس سفر میں ان کے ساتھ ہوتی انہوں نے استنول کے سفرنامے میں لکھا بھی ہے کہ اچھا ہوتا کہ سعد سیاس سفر میں میرے ساتھ ہوتیں۔ میں بعض بھی مجبور يول كى وجه سے نہ جاسكى تھى اور مجھے اب اس كابہت ملال ہے۔ الله كى يمي مرضى تھى۔

امریکہ میں بھی اباجان نے بہت دوست بنائے تنے وہاں کے علمی حلقوں میں اباجان کا بہت احرّ ام تھا۔ وافتقتن میں ڈاکٹروی کے شاہ اباجان کے معالج سے زیادہ دوست ہو گئے تھے۔ان کا پورا کمرانا اباجان کا مرویدہ تھا۔اباجان بھی ان کا پڑا خیال کرتے تھے اور ہمیشہ احسان مندی کے جذبے سے ان کا ذکر کرتے تتے۔ اباجان کے بہت سے غیر ملکی دوست جن میں جرمنی کے ڈاکٹر ہان ہولز قابل ذکر ہیں کراچی آکر ابا جان کے مہمان رو میے ہیں۔

محرك معاملات من اباجان كے محمداصول تھے اور ان برختی سے كاربندر بخ تنے اور ہم سے بھى يمي جا ہے تھے۔ان کواس کابہت خیال رہتاتھا کہ ملازموں کے اوقات کارمقررہونے جائیں۔ بینیں کہ ملازم ہےتو سارا دن کام کردہاہے۔اس کوآ رام ہیں، رات کودیر تک ہارے ہاں بھی کام نہیں ہوا۔ان کا حکم تھا کہ نوساڑ مے نویج ملازم كورخصت مربطنا جاسي اوراى طرح ويدهدو بج جب وه مطب سے آئين تو ملازم كمرين نظرند آئے يمى ایسا ہوتا تھا کہ کا ، ختم نبیں ہوا ہے اور ابا جان کے آنے کا وقت ہوگیا ہے تو ملازم کو پکن میں بند کردیا جاتا تھا۔ وہ ہاری والدہ سے کہتے تھے کہ ملازموں کا ایک دن چھٹی کامقرر کردو۔ ورندوہ ایک دن خودتم سے اس کامطالبہ کریں کے۔اباجان اسے بالکل پندئہیں کرتے تھے کہ ملازم ہے تووہ مبح سے شام تک کولیو کے بیل کی طرح لگا ہے۔ پچھ آرام کا بھی وقت ہونا جا ہے وہ وقت کے بڑے پابند تھے اور جا ہے تھے کہ مر میں بھی وقت کی بابندی ہو۔ وقت كى يابندى كابيرعاكم تعاكم جس وقت اباجان نے كهدويا كدفلال كام فلال وقت موكا تو وه كام اي وقت ہوتا تھا۔ میری شادی کے موقع برفو تو گرافر آیا اور کہنے لگا کہ پورٹریٹ بنانی ہے۔ مجھے تیاری میں در ہوگئی میں نے کہا کہ میں پورٹریٹ نہیں بنواؤں کی۔ور بہوجائے کی۔ ہماری تمام سہیلیاں کمدری تھیں کہ پورٹریٹ بے کی لیکن میں نے منع کردیا کیوں کہ اباجان نے جووقت سلیج پر چینجنے کا مقرر کردیا تھا، اس وقت وہاں پہنچنا ضروری ہے، دریکا سوال ہی نہیں ہے۔

ماری الادی پردیلی سے قاضی سجاد حسین صاحب آ محے سے وہ اباجان کے استاد سے۔ای جان کی ان کے آنے سے کو یا عید ہوگئی کہ اب ساری خریداری ان کی معرفت ہوجائے گی۔ 'باجان ان سے کہتے مولانا صاحب آپ سنجال کیجئے۔ اباجان شروع میں خود خریداری کے لیے جاتے تھے۔ ایک دود فعہ مجھے ہوتے پہنانے انگلش بوٹ ہاؤی، لے مجے۔ وہاں ان کا حساب تھا۔ اباجان پیسوں سے ڈیل نہیں کر سکتے تھے۔خریداری کرتے تھے۔ مل آجاتا افاادا لیکی کردی جاتی تھی ۔جلال دین بھی ایسائی تھا۔اباجان دکانوں پر جاتے تھے لوگ انہیں پہچان جاتے تھے اور ان کے گردجع ہوجاتے۔ ابا جان کہتے تھے کہ میرے دکانوں پر جانے سے دکان داروں کو تکلیف ہوتی ہے اور کا ہوں کو بھی، پھروہ شاپک کے لیے کم بی جانے لگے۔

شادی کے معاملے میں اباجان رسم ورواج کے قائل نہ تھے۔ وہ زیادہ خرچ کے بھی قائل نہ تھے۔شادی میں کھانے کے خلاف تھے۔ میری شادی پرشام کوجائے کا انتظام تھا۔ میرا خیال ہے کئی ہزارمہمان بلائے محے تھے۔ بہت اچھا انظام تھا۔اباجان جا ہے تھے کہ میں دیکھوں کہ کیے انظامات ہورہے ہیں۔وہ کہتے ''سعدید! تم د مجدری موجوانظامات مورے ہیں۔ جب میں دلبن نی بیٹی تھی تو اس وقت بھی وہ سیج برآ کر جھے سے کہنے کے۔ ذرا اُٹھ کرد مجمولو کیما انظام ہے'۔ میں سوچنے کی کہ میں دلہن بی بیٹی ہوں میں کیے اُٹھ کرد مکولوں كه كيها انظام ہے۔ دراصل وہ جانبے تھے كه من و كيولوں ميرى شادى كا انظام انہوں نے كيها كيا ہے۔ مطمئن ہو مہاؤل مخوش ہوجاؤں۔

ہاری بای بنی پیدا ہوئی تو ایاجان اسلام آباد میں تھے، وہ مطب کے لیے آئے ہوئے تھے۔شعبان کی 14 تاریخ تھی۔ وہ بہت خوش تھے۔ بورے جاند کود کھ کر انہوں نے بچی کا نام ماہ نیم ماہ رکھا۔ پھر انہوں نے بچی كوقرآن ياك اورايك قلم ديا۔ بيميرے ياس اب بھى ركھا ہے۔ قرآن ياك سونے كے ايك جھوٹے سے كيس میں رکھا تھا۔ کہتے تھے دیکھوا میں نے اسے کتاب اور فلم دیا ہے۔میری دوسری بنی آمنہ می اسلام آباد میں پیدا ہوئیں لیکن اباجان اس موقع پر وہاں موجود نہ تنے میری والدو تھیں۔

آمند کی پیدائش کے بعد ہم نے بہت سفر کیا۔ اباجان کے ساتھ سفر کا آغاز بھی ای زمانے میں ہوا۔ ہوتا بیتھا کہ ہم بچی اودادی کے یاس چھوڑ دیتے تے اور آ مندکونانی کے یاس ۔ لوگ کہتے تے تہارا بردا اچھاار بجند ہے۔ ایک کودادی کے پاس چیوڑ دیا اور دوسری کونانی کے پاس اور چلی کئیں۔اس طرح میں نے اباجان کے ساتھ کافی سفر کے۔اس ار مجمعت کا ایک بتیجہ سے ہوا کہ ماہ نیم ماہ استے دادا دادی سے زیادہ مانوس ہوگئیں اور آ مندنا تا تانی سے۔

..... 📤 .....

## WWW.PAKSOCHIY.COM

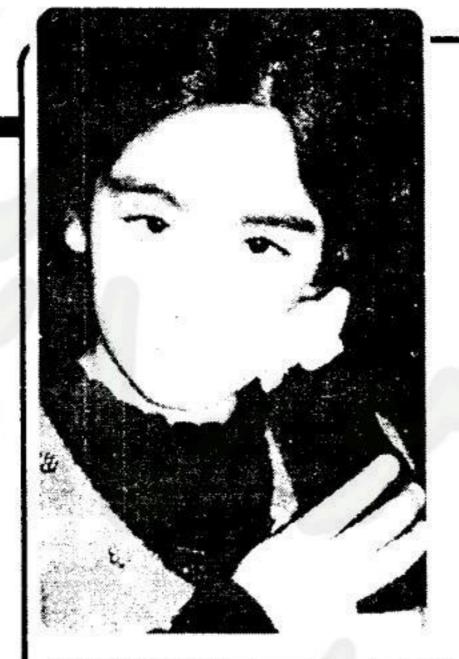

|   | January 2015 |     |     |     |     |     |     |  |
|---|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
|   | Sun          | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Set |  |
| 1 |              |     |     |     | 1   | 2   | 3   |  |
| 2 | 4            | 5   | ò   | 7   | 8   | 9   | 10  |  |
| J | 11           | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  |  |
| 1 | 18           | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  |  |
| 5 | 25           | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  |  |

|             |     | February 2015 |     |     |     |     |     |
|-------------|-----|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| S. T. S. S. | Sun | Mon           | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| b           | 1   | 2             | ï   | 4   | Ę.  | 6   | 7.  |
| 15/1        | 8   | 9             | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  |
| .•          | 15  | 16            | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  |
| 4           | 22  | 23            | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  |

|       | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fn  | Set |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| *     |     |     |     |     |     | *   | 2   |
| 10100 | 3   | 4   | 5   | P2  | 灵   | Ŕ   | 9   |
|       | 10  | 11  | 12  | 1.  | 14  | • • | 16  |
| 10    | 17  | 18  | 15  | 411 | 21  | 4   | 23  |
| V-    | 2.1 | 25  | 24  | 47  | 28  | 26  | 30  |

|      | Mestre 10 | LUI | 10  | h 20 | ЛЭ  | . 1 |     |
|------|-----------|-----|-----|------|-----|-----|-----|
| Δ    | Sun       | Mon | Tue | Wed  | Thu | Fri | Sat |
| 10   | 1         | 2   | 3   | 4    | 5   | 6   | 7   |
| 100  | 8         | 9   | 10  | 11   | 12  | 13  | 14  |
| 12   | 15        | 16  | 17  | 18   | 19  | 20  | 21  |
| 1,3  | 22        | 23  | 24  | 25   | 26  | 27  | 28  |
| : \$ | 29        | 30  | 31  |      |     |     |     |

|      | Sun  | Mon  | Tue | Wed  | Thu  | Fri        | Sat |
|------|------|------|-----|------|------|------------|-----|
|      | 3411 | MOII | rue | ITEO | 1110 | E.11       | Sal |
|      |      | £    | 2   | 3    | 4    | <i>r</i> , | E   |
| - 14 | 7    | 3    | 9   | 10   |      | 12         | 13  |
| 14.  | 14   | 15   | 16  | 17   | 8.   | 19         | 20  |
|      | 21   | 77   | 23  | 24   | 25   | 26         | 27  |

| (سيارة | April 2015 |     |     |     |     |     |     |  |  |
|--------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|
|        | Sun        | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |  |  |
| 14     |            |     |     | 1   | 2   | 3   | 4   |  |  |
| 15     | 5          | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  |  |  |
| 16     | 12         | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  |  |  |
| 7.7    | 19         | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  |  |  |
| 1.5    | 26         | 27  | 28  | 29  | 30  |     |     |  |  |

|                 |     | Oc  | tob | er 2 | 015 |     | 00000 |
|-----------------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-------|
| A Charles and a | Sun | Mon | Tue | Wed  | Thu | Fri | Sat   |
| 40              |     |     |     |      | 1   | 2   | 3     |
| 1.7             | 4   | 5   | 6   | 7    | 8   | 9   | 10    |
| 42              | 11  | 12  | 13  | 14   | 15  | 16  | 17    |
| 43              | 18  | 19  | 20  | 21   | 22  | 23  | 24    |
| 44              | 25  | 26  | 27  | 28   | 29  | 30  | 31    |

|     |     | J   | uly | 20  | 15  |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|     | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 2.  |     |     |     | 1   | 2   | 3   | 4   |
| 20  | 5   | 6   | ?   | 8   | 9   | 10  | 11  |
| 29  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  |
| 517 | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  |
| 31  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  |     |

|    | 1 5 30 | Au  | gu  | st 2 | 015 |     |     |
|----|--------|-----|-----|------|-----|-----|-----|
|    | Sun    | Mon | Tue | Wed  | Thu | Fri | Sat |
| 31 |        |     |     |      |     |     | 1   |
| 32 | 2      | 3   | 4   | 5    | 6   | 7   | 8   |
| 33 | 9      | 10  | 11  | 12   | 13  | 14  | 15  |
| 34 | 16     | 17  | 18  | 19   | 20  | 21  | 22  |
| 35 | 23     | 24  | 25  | 26   | 27  | 28  | 29  |
| 36 | 30     | 31  |     |      |     |     |     |

|    |     | ept | em  | ber | 20  | 15  |     |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|    | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 36 |     |     | 1   | 2   | 3.  | 4   | 5   |
| 37 | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  |
| 38 | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  |
| 30 | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  |
| 40 | 27  | 28  | 29  | 30  |     |     |     |

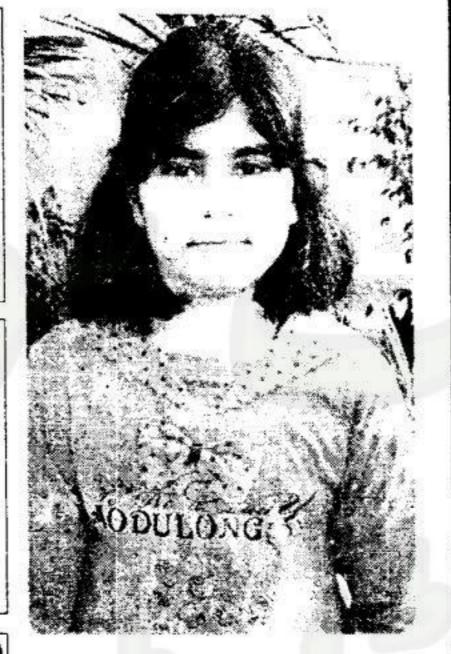

| (P) | November 2015 |     |     |     |     |     |     |  |  |  |
|-----|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|
|     | Sun           | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |  |  |  |
| 15  | 1             | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   |  |  |  |
| 14  | а             | 9   | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  |  |  |  |
| 2-  | 15            | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  |  |  |  |
| #:  | 22            | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  |  |  |  |
| 40  | 29            | 30  |     |     |     |     |     |  |  |  |

|        |     | )ec | em  | ber | 20  | 5   |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|        | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1.2    |     |     | 3   | 2   | 3   | 4   | 5   |
| *\$q + | 6   | 7   | 8   | 4   | 10  | 1:  | 12  |
| 7.0    | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  |
| r.;    | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  |
| 43     | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  |     |     |

### و جلير ديوًا غيا كوبينا كردين، خود جليل يواغيا كوبينا كردين

قلندر حسین سید سیارہ ڈانجسٹ کے دیرینہ قاری اور سنقل قلمکار ہیں۔ گذشتہ کئی ماہ ہے وہ ایک بہترین تحریروں کا مجموعہ قارئین کی نذر کر رہے ہیں جو قارئین میں بے حدیسند کی جارہی ہیں اور جن کے حصول کے لیے بے شارکت، اور جن کے حصول کے لیے بے شارکت، جرائداور انٹرنیٹ سے استفادہ کی ضرورت ہوتی کہا کہ جات سید نے قارئین سارہ ڈانجسٹ کے نچوٹر کے دیا تھا اور تحقیق کے نچوٹر کسیلئے اپنے گہرے مطالعہ اور تحقیق کے نچوٹر کسیلئے میں بھی کردیا ہے۔ ان جرائد سے اخذ اقتباسات پر مشمل انتخاب کوزیر نظر سلسلے میں بھی کردیا ہے۔ ان تحریروں میں شہر جیسی مضاس، لیموں کی گھٹاس، کوڑتما کی کڑواہٹ اور زہر ہلا ہل کی آ میزش ہے۔!!

کیا تھا۔ان کے مطابق انسانی روح کا وزن 21 گرام انسانی اسانی جم سے نکل جا میں تو پھر چھے دوسو پاؤٹڈ گندگی اور بدبورہ جاتی ہے جو بےروح لاش کے سوا پھر ہیں۔ بدبورہ جاتی ہے جو بےروح لاش کے سوا پھر ہیں۔ بہت پوچھا کیا کہ 1965ء میں جگ کے دوران سے پوچھا کیا کہ 1965ء میں جگ کے دوران آپ نے پاکستان سے مار کھائی لیکن 1971ء میں بارکھائی لیکن 1971ء میں بارکھائی لیکن 1971ء میں بارکھائی لیکن 1971ء میں بارکھائی کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ 1965ء سے 1971ء میں ہم اسلحہ بناتے رہے اور فوج تیار کرتے رہے اور پاکستانی جنگی ترائے بناتے رہے۔ باتی اللہ بہتر جانتا ہے۔

المسل المسل

''بدلن 'بھائی کی نوک جھوکہ''۔۔۔۔پریشان ھونے کی ضرورت نھیں 'مذھب دونوں کو شرم وحياكا دامن تهامي رکھنے کی تاکید کرتاھے مرد کے دامن کی کیچر کیچر رہے گی، عورت

كاداغ بن جائة كى "بينا" بيني ميس تحصيص كيون .....؟ "سوال أيك بواب كلي \_

"امی! امائی سے بولیں کہ میرے مینے واپس كرك'- اى ديكيس! بعائى نے آج پرميري آئس كريم بغير يو اجھے كھالى ہے"۔"اي! بھائى نے آج پھراہے دوستوں کے ساتھ مل کرڈرائنگ روم کا حلیہ بگاڑ دیا ہے، مالال کہ تھوڑی دیر پہلے بی میں نے ڈسٹنگ کی تھی اور دیکھیں ، بیہ دیکھیں ،کاریث پر مندے کو نے کے آرہاہے اور"،"ای ! بھائی کی ایک بات بالکل غلط ہے کہ مجھے چھٹی کے بعد اکثر در سے یک کرتا ہے۔ ہیں ہیں منٹ اس کاانظار كرنا پرتا ہے۔ آپ، مجھے وین یار کشے كابندوبست کردیں میں روزانہ اس کا انظار نہیں کرسکتی، بس کہہ ویاہے میں نے ....!!"

یہ وہ محکایات ہیں، جو آپ کی پیاری،راج ولارى بيشي كومقنول يا مبينول نبيل بلكه ايك بى دن میں کئی کئی بار بھائی سے پیداہوجاتی ہے جوروتی ،منہ بسورتی این بھ کی سے سخت نالال ہے اور خوب برا بھلا کہتی ہے۔ بھی آپ مامتا کی آنج دے کر اس کو شانت کرتی ہیراتو بھی اس کے بھائی کوڈانٹ ڈیٹ كرتی ہیں۔آب نہ تو بنی كے نازك دل كو د کھانا جا ہتی ہیں اور نہ ہی آنکھ کے تارے، میٹے کو شرمندہ دیکھناجا ہی ہیں۔ اسے بیٹے اور بیٹی کے درمیان بہن بھ کی کا بیرشتہ آپ کو بھی بہت بیارا ہے۔ ولی آسودگی کاسامان ہے۔آپ کے کمریس

انبیں کے دم سے رونق ہے۔ یہ ملکے تھلکے ، میٹھے فکوے اور جھکڑے بہن، بہن، بھائی، بھائی، کے رشتے میں بھی موجود ہیں۔ مربہن ، بھائی کے رشتے کی زومیں زیادہ شدت پکڑ جاتے ہیں۔عموماً ہرماں نی اس کوفت میں مبتلا نظر آتی ہے تو بھی وہ شاکتنگی سے اسے خم كرنا جا ہتى ہے، تو بھى لامحالہ ۋانك ڈیٹ کا ہتھیار استعال کرنا پڑتا ہے۔

لیکن تھہریئے، ذراغور کیجئے ناراضی سے لبریز ليج مين ، ان شكايات مين عصيلے بعر كيلے جمول ميں كبيل بهت پيارا، ول رُبا، الوث اور كبرارشة بمي تو موجود ہے۔ کس بہت ہی یا کیزہ اورروح پر ورتعلق کا ذكر إوروه بي معالى" كاربيلفظ محفل چندحروف ت نبیل بنا بلکه بیرتو مامتا کی خوش بواور پدرانه شفقت کے رسموں کامرکب ہے بیوہ آ ۔ انی رشتہ ہے، جوز مین ير أتركر بهن اور بهائي دونول كومعتبر بناتا ہے۔ الله تعالی نے بیرشتہ بہن اور بھائی دونوں بی کو ایک نعمت غیرمتر قبہ کے طور پر عطا کیا ہے۔ والدین کے بعد بیہ رشته خلوص اور ایار ووفا میں اپنی مثال آپ ہے۔ یہی فلکوے محلے اس بندھن کا حسن ہیں۔ بیمعصوم، انوکھی شرارتیں وقتی بدمزگی کا باعث تو بنتی ہیں مرتعوزی ہی ور میں ول سے بدگمانی کے باول حیث جاتے ہیں۔ جہاں بہن اور بھائی کومتاع حیات کے درجے برفائز کرتی ہے، وہیں ہر بھائی بھی ابنی بہن کا لاڈ اٹھانے میں نہال ہوا جاتا ہے۔ بہن کی آنکھ کے آنسو بھائی کونڑیا دیتے ہیں، یسے ادھار لے کر واپس نہ کرنے والا بھائی بلاچوں چراں بہن کی فرمائش بوری كرنے ميں ابني ساري ياكث مني خرچ كرديتا ہے۔ بہن کے چہرے کی افسردگی بھائی کے ملال میں اضافه کرتی ہے اور و وعہد کرتاہے کہ آئندہ بھی بہن كوتك نبيل كرے كا۔ مر مجمد بى دير بعد وبى دهما چوکڑی اور نیتجتا دونوں کی ٹوٹو میں میں شروع ہو جاتی

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

ہاور مال بے جاری اونٹ رے اونٹ تیری کون ی کل سیدھی کے مصداق پھر سے ان محقیوں کو سلحھانے میں کوشاں ہوجاتی ہے۔

والدين سے روزاندایك دوسرے كى فكايتيں كرتے يد بي معصوم بيں۔ان كے درميان ايا ان مول رشتہ موجود ہے، جس کی یا کیزگی اور تقدس لفظول كاعتاج نبيس \_ للبذاوالدين معمولي اورمعمول کی ان رجیشوں پر ہرکز دل میر نہ ہوں بلکہ ان فککوؤں، گاوں کوانیے لاؤلوں کے بجین کی یاد بتأكرول \_ك نهال خانول مين چميا كيس ـ بيشرارتين اور الكيليار، ان بحول كى عمر كا تقاضا ہے اور ہر عمر كا ایک اینا خس ہے۔ خفت اور دباؤ سے اس خسن كومت كرزية وقت بجول كے ہاتھ ميں سنجيد كي اور برد باري خود عي تهما ديتا ہے۔سو! آپ كي تربیت بھی راہیگال نہیں جائے گی۔ دعاؤں کا وہ جوار بھاٹا بوآپ کے ول میں ہمہ وقت موجزن رہتاہے وہ خودہی ان کی حفاظت کرے گا انہیں صلح صفائی پر آمادہ کرے گا۔ بھائی خود بی جان جائے گا کہ بہن تو مہمان ہے۔ ایک نہ ایک دن کمر آگنن کو وران کرے نئی دنیا بسائے کی اور پھر اپنی بہن کے لیے بہترین ہم سفر کے چناؤ میں یقیناً سب سے زیادہ مدو معاون اس کا بھائی بی ہوگااور اگر آب (مال) ان روز روز کی الجمنوں اور دیکا بنوں پر اپنا دل میلانه کرتیں او یقینا اپنی بیٹی کے دل کی بات بھی جان ليتيں، كہ جربم نے جان لى ہے، وہ يدكة آب كى دلاری بین اینے لیے ایک من مونی سی معاممی لینے جلدی جاند پر جانے والی ہے، ذراای سے پوچھے۔ "مناہ برابر ہے تو بیٹا، بنی میں مخصیص كيول ....؟" في ملا مورك الخاع موع سوال کے جواب میں موصول ہونے والے خطوط کی اشاعت كالملله جارى ب- اى حوالے سے چند

مزيدِمنتخب خطوط نذرِقار ئين ہيں۔

ب شک مرداور عورت قدرت کاشاہ کار ہیں، ان میں قدرے مما شکت بھی ضرور ہے۔ دونوں دو باؤں پر چلتے ہیں۔ دونوں کے بازو ہاتھ ہیں اور دونوں کے شانوں پر سر ہے۔ کھانے کے لیے ایک منہ ہے، مانوں پر سر ہے۔ کھانے کے لیے ایک منہ ہے وکھنے کے لیے دو گان محر دیکھنے والے نے اس حقیقت کونہ جاتا۔ دونوں باہر دیکھنے والے نے اس حقیقت کونہ جاتا۔ دونوں باہر سے ایک ہیں اور اندر سے قطعی مختلف، ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ عورت کو دماغ کم زور ملا تھا، اس لیے تخلیقی قوت ہیں کہ عورت کو دماغ کی بجائے رحم کوعطا کی گئی ہے۔ مرد دماغ سے مختلیق کا کام لیتا ہے اور عورت رحم سے۔عورت کی کو کھ سے ایک نسل نے جنم لیتا ہوتا ہے، کیوں کہ کوئی ماں سے بھی کرانے کا مجاز ہے!

بات ہے کہ عورت کی عصمت ایک سفید سمور کی طرح ہوئی ہے۔ اس پرایک دھبا بھی گوارا نہیں کیا جاتھا کہتم مجھے نہیں کیا جاسکتا۔ اس لیے چرچل نے کہا تھا کہتم مجھے نیک عورتیں دو! میں تہہیں بہترین قوم دول گا'۔ عورت چراغ خانہ ہے، سمع محفل نہیں اور اسلام میں بھی مرد اور عورت کے لیے علیحدہ علیحدہ ضابطہ حیات موجود ہے۔

( قلندر خسین سید )

یہ سے ہے کہ لڑکا، لڑکی دونوں برابر ہے۔ اسلام دونوں کو تاکید کرتا ہے کہ شرم وحیا ء کا دامن نہ چھوڑیں، لیکن لڑکی پرلڑکے سے زیادہ ذمے داری اس لیے عائد ہوتی ہے کہ لڑکی ماں، بہن، بیوی اور بیٹی ہے۔ بیدوہ رشتے اور جستیاں ہیں جن کی وجہ ہے مرد باپ، بھائی اور شوہر معاشر سے میں سراٹھا کر چلتے ہیں بھر عورت کسی بھی معاشر سے کی بنیاد اوراکائی ہیں بھر عورت کسی بھی معاشر سے کی بنیاد اوراکائی ہے۔ یہی ایک عورت سارے خاندان کوسنوارتی ہے ، اسی لڑکی کی کود میں بل کرایک نسل جوان ہوتی ہے ، اسی لڑکی کی کود میں بل کرایک نسل جوان ہوتی ہے ، اسی لڑکی کی کود میں بل کرایک نسل جوان ہوتی ہے ، اسی لڑکی کی کود میں بل کرایک نسل جوان ہوتی ہے ، اسی لڑکی کی کود میں بل کرایک نسل جوان ہوتی ہے ، اسی لڑکی کی کود میں بل کرایک نسل جوان ہوتی ہے ، اسی لڑکی کی کود میں بل کرایک نسل جوان ہوتی ہے ،

اگر ایک لڑکی خراب ہوگئ تو پوری سل کے خراب ہونے کا اندیانہ ہے، بنب کہ اولاد کی پرورش میں مرد كا اتنا الهم كرد ارتيس موتا ، ايك لركاخراب موتو اس كو ایک سلجی ہونی با کردار لڑکی درست کرسکتی ہے لیکن سى لڑے میں ایسے جو ہرنہیں ہوتے۔ایک صدیث شریف کا مفہرم ہے کہ ایک عورت کی بدکرداری یا بے حیائی کی اجہ سے 4 مروجہم میں جائیں مے۔ اس كا باپ، بومائى ،شوہرادراس كا بديا ، كيوں كەمختلف ادوار میں بیانگ وہ ہیں جو ایک عورت کو کنٹرول كرتے ہيں اوراس كواكربے راہ روى سے نہ روكيس (قدرت ركف كے باوجود) تو وہ جہنى موں مے، جب کہ ایک مردایے کیے کا گنگارے۔ ( فيخ نعمان ساجد ) ( فريحه اسحاق كا كالم" بيارا كم" سنڈ ميكزين

جنك واككام عاقتباس)

### نوحه قلم

### 'خاص اشتھارات''

كالے علم اور كالے علم كى كاث كے ماہر كالے شاہ المعروف سائیں لفنگا سركاركا اعلان ہے كدونيا میں ہرمصیبت کاحل موجود ہے۔ جاہے وہ کا لے علم كے اثرات مور، يا كالے دهن كے \_ ايك رات كے من سے آپ پر کالاعلم کرنے والے کا منہ کالااور اگرآب كالادهن اكثما كرك ابنامنه كالاكر يكے بيں تو شرطيه ايك عفة من آپ كا دهن اور منه چاسفيد كالا دهندا كرا، والول كے ليے بوليس اور قانون نافذ کرنے والے دیکر اداروں کی آنکھوں میں دھول جمونکنے یا رام کرنے کے تیر بہدف سنخ، مخالفین اور رقیبوں کو کالے یانی کی سزائیں دلوائے کے كامياب كر-سركارى تحكمول كى كانى بهيرول كا كارنى شده تحفظ، کالی ر تول کی شرمناک دارداتوں پر برده ڈالنے کا جرت انگیز ہنر۔ کالے کرتوت میڈیا سے

چھیانے کے موثر عملیات اور کالا دھن کسی برظاہر نہ ہونے کے آزمودہ تعویزات ۔ امتحان میں تاکای یا دھرة بازوں كومنتشر كرنے ميں ناكامى۔ ہر ناكامي كو كامياب ملى بدلنے كاكام بذريعة عمليات وتعويزات و جنات و چکریات کیا جاتا ہے۔ یادرہے کہ سائیں لفنگا سرکار کے قبضے میں جنات کا پورا ربوڑ ہے۔ سلے آؤ پہلے یاؤ کی بنیاد پر جنات سے دشمنوں کی ٹائلیں تروائیں۔ اسمبلیاں تروائیں۔فیکنو کریش کی حکومت بنوائیں۔ اینے حق میں ووٹ ڈ ٹوائیں۔ عوام کو بے وقوف بنوائیں۔قرضے معاف کروائیں۔ رقم ڈیل کروائیں یا کوئی دونمبر کاکام کروائیں۔ ہر کام آپ کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ سنگدل محبوب آپ کے قدموں میں۔ ول مجینک شوہرمنٹوں میں تارك السورات ،ساس آپ كى الطح جهال ، دولت کی د یوی آب پر مهریان بیلی چوری آپ کی دسترس میں۔انعامی رقم آپ کے لعیے میں۔شہرت آپ کی لونڈی اور کھایا پیا آپ کا مضم۔

نوف: ہرکام بغیرلا کی اور نذرانے کے کیا جاتا إدالبت جنات كے قيام اور طعام يركافي خرجدا تھ جاتا ہے۔ عاقل رااشارہ کافی است۔اشتہاری سائیں گفتگا سرکار، بھنگ بورہ۔

(وقارخال كالم جنك واثكام سےاقتاس) 'دعاؤں سے چلنے والا ملک'

میں نے سمسی توانائی سے چلنے والی کار بنائی ہے۔امریکی سائنسدان نے بتایا۔

"جلد پٹرول اور ڈیزل سے جان حجیث جائے گی''۔

"ميں نے بھاپ سے چلنے والا انجن بنایا تھا" برطانوی سائنس وان نے بتایا"ا اسے انجن برسوں تک ریل گاڑیاں تھینچتے رہے''۔ ''میں نے ہوا سے چلنے والی چکی بنائی تھی''



TO LAA



### LOCAL AND FOREIGN MADE

USA-Germany-England Taiwan-China and Pak Made







SAFETY HALMET & SAFETY SHOES

FIRST FLOOR, ASLAM ARCADE, 16-McLEOD ROAD, LAHORE. Ph: 73:14287-88

aniad From Wah

جارا يبلا يزاؤتما

مجنبعورك بعد جارا دوسرا براؤباك جي جبل يرتفا جوسندھ واكلالائف كے تحت جنگى حياس كے تحفظ کاایک اہم مقام ہے۔ تھٹھہ ضلع میں واقع سیحمر مجمیل بھی جے یا کتان کی سب سے بری جمیل کہا جاتا ہے۔ اس زمرے میں آتی ہے جے مصنوعی طریقے سے وسیج کیا حمیا ہے۔ سردممالک سے ہجرت كركے آنے والے پرندے بالے جی حجیل پر أترت بيں۔ ان جرتی برندوں اور جمیل میں موجود ممر مجول كود يكف والعمم جوافرادك لي يهال سهوتيس مهيا كي تني بين يضهه شهر سولهوين اورستر موين مدی کے دوران صوبہ سندھ کا دارالکومت رہ چکا ہے بلکہ کئی معنوں میں بی قدیم شمراح مجی سندھ کا ثقافتی دارالکومت سمجهاجاتا ہے۔ سندھ کی روایتی "اجرك" كى بلاك يرنشك آج بحى يور \_ سنده میں مخصہ سے بہتر کہیں بہیں کی جاتی۔مکلی کا تاریختی قبرستان بھی تھٹھہ میں واقع ہے جسے دنیا کا سب سے برا قبرستان کہا جاتا ہے بہاں دس لاکھ سے زائد قبریں اور ایک لا کھ صوفیوں کے مزارات اور مقاہر موجود ہیں۔ جن کا تعلق چودھویں صدی کے وسط سے تھا۔مکلی قبرستان کی پہاڑیوں کو''اقوام متحدہ کے عالمی ورتے" کی حیثیت دے دی گئی ہے۔ ان تمام مقامات سے گزرتے ہوئے ہم بھٹ شاہ پہنچ تو رات ہو چکی تھی۔ بعث شاہ کے معنی ہیں "بادشاه كائيلة جوحيدرآباد سے قريب واقع ہے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی کے سالانہ عرس کا آغاز ہو جکا تھا۔ ہم لوگوں نے ان کے مزار کو گھوم پھر کرد یکھا۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی نے تمام مادی آسائشوں اور آسانیوں کوٹرک کرکے اپنی بوری زندگی غریبوں اور مفلسوں کے لیے وقف کردی تھی۔اس کی تقریبات ایک ملے کی صورت میں منائی جاتی ہیں۔ شاہ يونائى سائتسدان نے بتايا۔"اب البيس كام مي لاكر بیلی بنائی جارای ہے'۔

محران بنول نے وہال موجود سیاست دان سے بوجها" آب نے بھی کھ بنایا ہے؟" "جي بان! " وه نحيف آواز مين بولي مين نے دعاؤں سے حلنے والا ملک بنایا ہے'۔  $\triangle \triangle \triangle$ 

فاطمه بھٹو کے کالم سے

كراچى سے مجتنبور كا فاصلہ جاليس ميل ہے، يمي وه مقام - ب جہال سے آمھويں صدى ميں تحد بن قاسم سندھ میں داخل ہوا۔ اگر چہاب مجتنب ورے قدیم آ فاراینوں اورمٹی کے ساختہ ٹائلز کی صورت میں ہی نظرات بیں اور بہت کچھوفت کے ہاتھوں فنا ہو جکا ہے لیکن وہاں اس بات کے آثار اور نشانات آج بھی تلاش کے جائے ہیں جن کے سبب یہ کہا جاسکتا ہے ككسى قديم الهديس وريائ سندھ كے كنارے ير أيك شاندارتهذيب كا وجودره چكاب جي تيل كي آنكم سے دیکھا جاستا ہے۔ جمرت ناک واقعہ بیرے کہ جنوبی ایشیا کے خطے میں یائی جانے والی پہلی مسجد کی بنیادوں کے آٹار بھی مجمنبور میں دریافت کے گئے ہیں۔سندھ میںمسلمانوں اوراسلام کی آمد سے قبل مجنبهور من يهلي مغربي ايشياء كى سلطنت بارتفيا كے باشندے آباد ہوئے۔جن کے بعد مندواور بدھمت کے پیروکاروں نے مجتنجور کو اینامسکن بنالیاجے برصغیر میں ایک اہم نخارتی اور کاروباری مرکز کی حیثیت حاصل تحى يجنب ورمي ايك عجائب كمرجعي قائم كياسيا ہے جہال چین کے بے ہوئے برتن، اسلامی خطاطی کے کوئی زبان ایل تحریر کیے سے شونے ، چکنی مٹی سے تزارشدہ بھیال اور تنور، ہامی دانت اور میرا کوٹا سے بنی جیواری بھی رکھی گئی ہے۔ میں ای دوسہیلیوں کے ہمراہ اندر ون سندھ کے سغر پر روانہ ہوئی تو مجنجور

عبداللطیف، بعثائی کے مقبرے کو پاکستان کے واحد مقبرے کی حیثیت عاصل ہے جہاں پورے سال غروب آ فأب كے بعد قوالى كا دور چاتا ہے۔

لاڑکانہ میں مخضر قیام کے بعد دوسرے دن ہم لوگ کراچی واپس روانه ہو گئے۔ دو پہر تک ہم منجمر حبيل تك بني حكے تھے جس كى لہروں بركشتوں ہے بے مکانات ڈول رہے تھے۔ منچمر جمیل کو آپ سیج معنوں نەمرف باكستان بلكهايشياء كى برى جبيل كهه سکتے ہیں۔ آسان اس جمیل کے یانی میں تیرتا نظر آتاہے۔ یہاں ہم نے مای میروں کی تیار کردہ پلاچھلی اور سائیریا سے ہجرت کرکے آنے والی مرغابوں کے کوشت سے کنج کیا جو روی موسم سرما کی شدیدسردی سے نے کراس طرف آنکی تھیں تاکہ ہماری لذب کام و دہن کا سامان مہیا کر سکیں۔

سهون شريف من واقع حضرت تعل شهباز قلندر کے مزار ی وہاں وحال ڈالنے والے صوفی فقیر بی لوگوں کی تو به کامرکزند مے بلکہ میری مہلی سونی (جس كالتعلق لندان سے تھا اور دہ پہلی باریا كستان آئی تھی) بھی ان کی افتہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوچکی تھی۔ ہم اس مزار کے دروازے سے باہر لکے جوسونے کا بنا ہوا ہے اور جے شہنشاہ اران محدرضا شاہ پہلوی نے تحفتاً يا كستان كويبين كيا تعابه

حیران ہونے کی ضرورت نھیں اكثر حكيمول اور بوميو پيتفك ۋاكثرون كا دعوي بہ ہوتا ہے کہ دنیا کی کوئی باری الی تہیں ، جس کا علاج ان \_ك ياس نبيس ، علاج تعمى بردا مور ، بردا بى آسان اور برا بی ستا، جس کا کوئی سائیڈ اقیکٹ نہیں۔ ای لیے بے شار لوگ طرح طرح کی الماريال المربوى اميدكے ساتھ ان حضرات كے ماس جاتے ہیں لیکن کیا کوئی میر بھی جانتاہے کہ ان میں سے اکثر کی حقیقت کیا ہے؟ اور جن ادویات کا

بے دریغ استعال ہے ہم پر کرتے ہیں وہ کہاں اور کیے تیاری جاتی ہیں؟

ان میں سے کئی نیم حکیموں کے پاس کسی مند ادارے کی سندیا ڈیلوما بھی نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کہ ہم بیکام شوقیہ کرتے ہیں تو کیا ایک انبان کی صحت ہے کھیٹا بھی کسی کی (Hobby) ہوسکتی ہے؟ یونانی ' آبوردويدك اور موميو پيتفك تعليم اورادويات يرجو نام نہاد مرانی ہوتی ہے۔ وہ بیشنل کوسل برائے ہومیو پیتی اور بیشل کوسل برائے طب کے ذریعے ہوتی ہے۔جن کے ممبران کی اکثریت "میرا قاتل بی میرا منصف ہے 'کے معداق انہی تعلیمی اور ادویات ساز اداروں کے مالکان برمشمل ہوتی ہے۔

وطن عزيز من تقريباً أيك لا كم 35 بزار موميو پینےک ڈاکٹر 50 ہزار طب کے پریکٹٹنر موجود ہیں لیکن بیتمام بھی اپنی کوسل کے پاس رجسر و نہیں۔ نہ جانے کتوں نے پیشہ ورانہ تعلیم ایسے اداروں سے حاصل کرد تھی ہے۔ جہاں دافلے سے فراغت تک کوئی متندمعیارسے سے مقرر بی نہیں۔ امتحان کا کوئی محول طریقه کار ہے اور نہ تعلیم کا کوئی متند نظام، نہ ہی كسى بورڈ يايو نيورش سے الحاق، ان ميں سے بعض ان کے اینے بقول الی الی بیاریوں کے علاج پر بھی قدرت رکھتے ہیں جن کا علاج ہے بی جبیں۔

ہومیو پیتھک اور طب کی جن ادویات کا بے در لغ استعال مم يركياجا تا إن كمتعلق بمي كوئي قانون لا کونبیں۔جس کا جہاں جی جاہے وہ اپنی مرضی ک کوئی بھی دوا بناسکتا ہے۔ یہی وجہ ہے ان ادویات میں (Steroids) کا استعال کرکے لوگوں کو بے وتوف بنانے ، ان کے مرافعتی نظام کو کمزورکرنے اور ان کی صحت کو بگاڑنے کی شکایات سننے میں اکثر ملتی رہتی ہیں۔اس طرح جو کفتے بنائے جاتے ہیں ان میں دھاتوں کااستعال کیاجاتا ہے جو درست

دانش و حکمت کی ساری روشنی کے باوجود کم بی ملتاہے زمانے میں کم آزاد آدمی

میرے نزدیک زندگی ایک محمع کی مانندنہیں ہے جو يك مخفردورك تك روتى بم بيجا كراي وجودس ماته وموجعتی ہے بلکہ میرے زدیک زندگی ایک مطعل کی مانند ہے اور میں اس معمل کوآنے والی نسل کو معمل كمناجا بتابول تاكدوه اسدمزيد روشى سيدمكناركري (はましょ)

اس جہاں رنگ و بو کی رونفیں چہل پہل رعمائیاں محواوں کی خوشبو توس وقزح کے رتک، پرندوں کی چپہاہٹ' سریلی آوازیں دریاؤں اور سمندروں کے یاتی کی روائی، سائنس اور ٹیکنالوجی كى نت نئى ايجادات جس ميں حضرت إنسان كا جاند پر قدم بھی ہے۔ بیسب زندگی کی علامات اور قبرستان موت کی بے جان نشانیاں ہیں۔ حادثات سے زندگی نبیس رکتی اور نه بی موت زندگی کو روک سکی ہے۔موت این تمام تر صدمات عجیوں کر بیٹانیوں عمول اورخوف و ہراس کے باوجود زندگی کو فتح نہیں کرسکی۔موت فکست خوردہ ہے، فکست کو اہمیت نہ دو۔ آج بھی موت کی آغوش میں منہ چھیائے لوگ قبروں میں وفن بڑے ہیں۔ ان پیاروں، ول کے جگر کوشوں کے لیے وقی طور پر آہ و بقا اور ماتم داری محض رسمی ہوتی ہے کیونکہ زندگی اپنی بوری آب و تاب سے اس جہال کو روال دوال رکھے نظر آتی ہے۔ موت بحاری مششدر اور جران نگاہوں سے زندگی کی بہاروں کو حسرت مجری نظروں سے تکتی ہے۔اس کیے کہ زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ (جعفر بخاری)

يراسينك ندمون في كا وجه سے نقصان ده موتى ہے۔ ہارے یہاں انگریزی ادویات بھی بالعموم قانون کے مطابق نہیں بنائی جاتیں لیکن ان کے متعلق کوئی قانون كم ازكم مو يود تو بدرواي طريقه علاج كاكونى قانون توسرے سے نافذ ہی نہیں لیکن اس پر میری طرح آپ کوجھی انرت ہیں ہونی جاہے کیونکہ ہم بھیر، بریوں کا ربوڑ ایں جو ان اشاروں اور آوازوں سے ہائے جانے کاعادال ہو چکا ہے جن کا کوئی مطلب ہیں معتا۔ ہاری قومی فیرت جن چیزوں سے محروح مولی ہان میں اور تو اور ویناملک اورمیر اجیسی ادا کاروں کی وہ اداکاری بھی شام ہے جو بھارت میں کی منی ہولیکن ادویات سازی میں یائی جانے والی لاقانونیت شامل تبيل كيونكه بم أيك اليي "سيرياور" بين جوبين الاقواى مسائل میں اتنی المنعی ہوئی ہے کہ اس کے یاس کوئی دوسرا کام کرنے کی ارصت بی نہیں۔

(اسرارابوب كالم ،خري دائك كام عاقتباس)

دور رہ کر قریب کتنے تھے فاصلے مجی عجیب کتنے ہتے درد دل کی دوا نہیں ورنہ ال جہال میں طبیب کتنے تھے عمر بحر جو ساتھ رہا تیرے اس کے ایجے، نعیب کتنے تھے کوں نہ آیا میں سپنوں میں تیرے مرے تکوے عجیب کتنے تھے (فیس بک ڈاٹ کام سے)

زندگی نیج کہیں منہ دیکھتی ہی رہ سمی كتنا اونيا لے حميا جينے كا معيار آدى عمر ساری صحرا نوردی کی مگر شادی نه کی فیس دیوانه مجمی تھا کتنا سمجم دار آدی

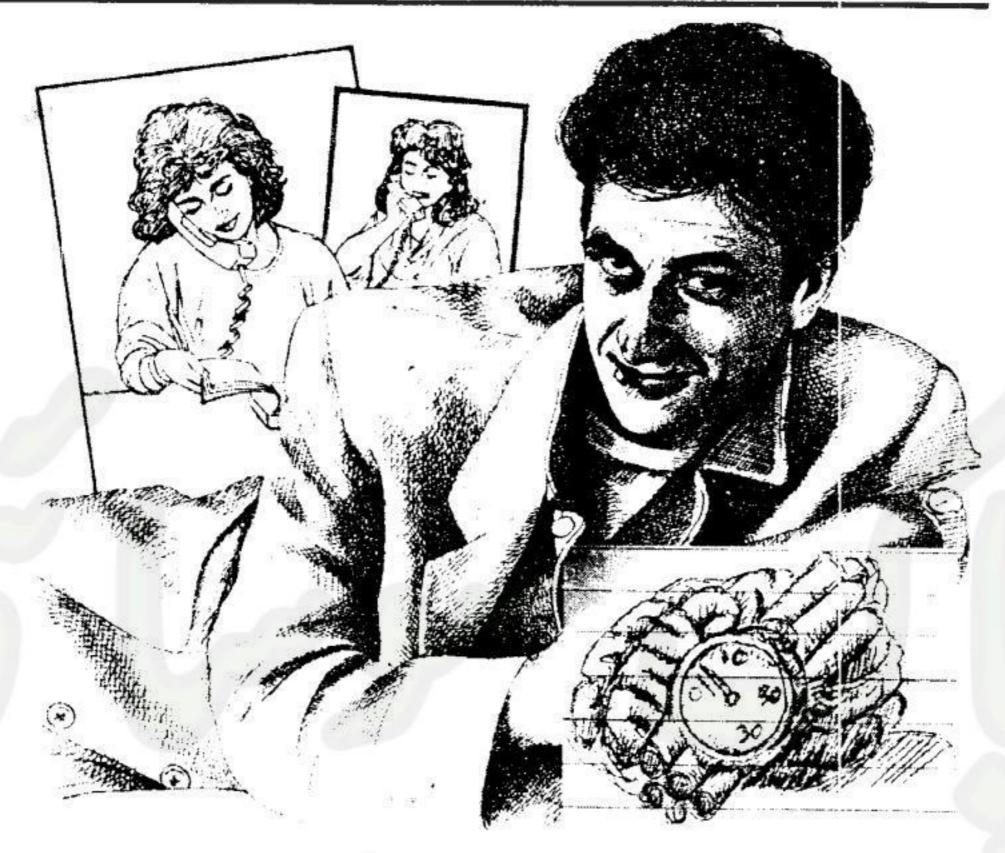

سلهخاتون

جیک رجی' منفرداور تیکھی کہانیاں لکھنے میں عالمی شہرت رکھتے ہیں 22 منثوں کی ایک دہشت پیند کہائی

میرااشارہ یاتے ہی راہداری کی طرف لیکا جس کے آخری سرے برشیلیفون کا سونج بورڈ لگا ہوتا تھا۔"معاف سیجے گا جناب!" میں نے ریسیور میں کہا" لائن چھ خراب محسوں ہوتی ہے۔ مجھے آپ کی آواز صاف سنائی نہیں دے رہی ہے۔ کیا آپ ذرااو مجی آواز میں نہیں بول سکتیں؟"

میلی فون کی مختنی بحی، میں نے ریسیور اٹھایا۔ دوسری طرف مے آنے والی آواز کسی نوجوان لوگی تھ۔ '' سنو کتے سنو!'' نامعلوم لڑ کی نے کہا'' ٹھیک ياكيس منك بعد إسن بال ميس بم كا دها كا موكا"-میں نے جلدی سے سارجنٹ موریس کواشارہ کیا۔وہ

الوكى دوبارہ اتن زور سے فيخ كر بولى كه اس كى آواز کانوں کے پردے محارثے کی 'سنو کتے! یہ کوئی مداق تہیں ہے۔ اب سے محیک بائیس من بعدولن ول بم کے ایک زیردست دھاکے کے

سأته زير بوس موجائے گا"۔ الركى كى باتول من الجعائ ركمنا ميرا مقصد تقار "رہے بھی ویکھئے محترمہ!" میں نے کہا" آج کل کی لڑکیاں نداق بھی کرتی ہیں تو وہی محسایا برسوں يرانا - يل رفوے سے كميسكا موں كرآب كے بال کوئی یارتی ہورای ہے ادر کسی نے ازراو مداق آپ ہے پولیس کو تنگ کرنے کی فرمائش کی ہے'۔ "كياتمام يوليس وإلى كدهم موت بير؟" لركى كى آواز سي سخت الجهن جعلك ربى معى" كان كھول كرس لواحق كتے كه اس مرتبه مونے والا دھا کا پھیلے انام دھا کول سے زیادہ تباہ کن ہوگا اور اطلاعاً عرض ہے کہ اب تمہارے یاس ولس ہال خالی كرنے كے كيے صرف بيں منك رہ مج بيں"۔ اس سے بہلے کہ میں کھاور کہتا ' نامعلوم لڑ کی نے ملی فون بند کردیا۔ میں نے نظریں اٹھا کر کلاک کی طرف دیکھا شام کے چھ نے کر دس مند ہوئے تھے۔ اگراڑ کی حقبیہ درست تھی تو تھیک ساڑھے چھ ع ولسن بال كى عماريت أيك زيروست وهاك كے سائد از جانی جاہے تھی۔ میراتعلق یو نیورٹی کیمیس ے پولیس تھانے سے ہے۔ یونیورٹی کیمیس کی آبادی چودہ ہزارنفوس سے زائد برمشمل تھی۔ ہو ملوں میں منے والے طلب تدریشی عمل اس کا خاسان اور يو يعرش كا انظامى عمله اوران كاخاندان اس آبادی میر. عامل تھے۔ چودہ برار کی آ بادی کم اللی ہوتی۔ یہ اتن آبادی ضرور تھی کہ یو نیورسی كيموس كوايك بجوء ساشركها جاسكتا تفارايك بزي شهريش ايك علىحده يرسكون حجوتاسا شهرليكن وتحصلے دو مهيس سےاس شہركا سكون تهدوبالا ہوكيا تھا۔

مجيلے دومهينوں من ہميں بم سيننے كى سات وحمكياں موصول ہوئی تھیں جن میں سے یا کچ تو صرف وحمكيال البت موكى حميل باقى دودهمكيال وودهاك ابت ہوئے۔ بہلا دھا کہ انظامی شعبے کی عمارت میں ہوا تھا جس میں برائے نام نقتسان ہوا تھا لیعنی چند كمركيول كے شعشے توٹ مئے تھے ليكن دوسرادها كه بردا نقصان ده ثابت موتاها ـ دها كهسائنسي تجربه كاه ميس ہوا تھا اور اس کے نقصا تات کا تخمینہ ایک لاکھ ڈالر سے زیادہ لگایا کیا تھا۔ اس دھاکے کے بعد بی ہم نے آنے والے فون شیب کرنے کا نظام کرلیا تھا۔بس ہمیں سونچ بورڈ پر جیتمی ٹیلی فون آپریٹر کو اشارہ كمناموتاتها \_ وه جميل نصف منك من بيه بتادين مي كدوه فيكى فون كس نمبراوركس جكدے كيا جار ہاہے؟ سارجنٹ موریس واپس آیا تو میں نے سوالیہ تظرول سے اسے دیکھا۔

"میلیفون ہیزل ہال کے ٹیلی فون بوتھ سے کیا گیا ہے"۔سارجنٹ نے اطلاع دی۔

میں اسیخ کمرے کی کھڑی کے پاس ممیا ورجما تک كر باہر ديكھنے لگا ، سوك كے أس يار سامنے والى عمارت کے دائیں جانب بیزل بال کی آٹھ منزل عمارت كمرى محى - بيار كيول كا موسل تفا إوراس مين اس وقت تقریماً سات سولژ کیاں رہ رہی تھیں۔ اس سے آگے مزید دوعی رتوں کے بعد ایک چورام واقع ہے يبيل كوين من كمرى موئى يانج منزله عمارت ولس بال كبلاني محى- اس دن الوار نقا اور رات كے كمانے كادات قريب أرباتها-اس ليے مجھے يقين تھا كهاس وفت عمارت میں سینکڑوں طلبہ اور درجنوں اساتذہ کے بجائے بمثکل درجن بحرطالب علم موجود ہوں مے جو سرجھائے اینے کمروں میں مطالعہ کردے ہوں ہے۔ سارجنٹ نے کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی میں وقت د يُحا "مرف الحاره منك" ال في تلملات موت ب بى سے كما معلاصرف الهامه منت من يائج منزله عمارت

كى تلاقي كسطرح لى جاعتى بالدوه بعى ايك الم بم كى تلاثی جو کہیں جمیلا جاسکتا ہے۔اب ہمارےسامنے ایک عی صورت رہ کئی ہے کہ عمارت فوراً خالی کرالی جائے تاكديم تعينے \_ يے كوئى جانى نقصان ندہو"۔

میں نے :ائد میں سر ہلا کر اس سے اتفاق کیا۔ اتوار کے دن جارے یاس صرف ایک پٹرولنگ گاڑی ہوتی ہے اور اس پر دو آدمیوں کی ڈیوٹی رہتی ہے۔ میں نے سار بنٹ سے کہا کہ وہ ریڈ ہو کے ذریعے اس گاڑی سے رابطہ قائم کرے اورائیس فورا وسن بال سينجنے كى بدايد كرو برسارجنت نے فورار يد بوروم ی طرف ہاگا۔ میں نے اپنا ہیٹ سریر رکھا اور كمرے \_ : ماہر نكلنے والا تھا كبر نيكى فون كى ممنى بجي \_ میں نے اس نازک موقع پر نیلی فون کرنے والے كوآسته سے يُرا بھلا كها اور ليك كر ريسيور افعاليا۔ بولنے والے نے کھنکار کر گلا صاف کیا۔

"جناب! میرا نام پرلیتن ہے" دوسری طرف ہے آواز آتی ۔

میں اس سے بیر کہنے والا تھا کہ بھائی آ دھے تھنے بعد دوباره فنن كر لو كيونكه اس وقت ميس مكاي حالت میں بعنسا ہوا ہوں اور تھانے میں عملہ بہت کم ہے لیکن اس کے اعلے جملے نے میرا کھلا ہوا منہ بند كرديا" جناب إسى ولن بال سے بول رہا ہوں۔ میں یہاں کا مرال ہول مجھے اہمی اہمی ایک بم طلا ہے ووسری المرف سے آواز آئی۔

" كياكها" ميں نے بليس جميكاتے ہوئے كها" كياملام "فصايخ كانون بريفين نبيس آيا-"ایک بم جناب" محران نے اپنی بات دہرائی" یہ بم الماری میں رکھا تھا۔ پلاسٹک کے تھیلوں میں بہت سارآ تن کیر مادہ اور بوری الماری ان تعیلوں ہے بھری ہو آنامی''۔

''اُف میں ہے خدا'' میں نے ریسیورمضبوطی سے پکر لیا۔ "سنوتم جوکوئی بھی ہومیری ایک بات ذہن

نشين رکھوتم کسي چيز کو ہاتھ مت لگانا، سجھ محتے تم کسي چز کوچھونامت"۔

"دلین میں نے وہ بم ناکارہ بنادیا ہے" محرال نے کہا۔" تم نے کیا کردیا ہے؟" مجھے ایک بار پھر اینے کانوں پریفین جیس آیا۔

"میں نے وہ بم وہ آتش کیر مادہ تا کارہ بنادیا ہے یعنی اس کاخود کار میکانگی نظام، تار علیحده کرکے بے كاركرديا ہے اب جب تك اسے ماچس كى تلى نبيس د کھائی جائے گی ،آتش کیر مادہ بے ضرررہے گا"۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ایک سالس لیا"م آخر

"ولن بال كانكران جناب! مين كوريا كى جنك میں سارجنٹ رہ چکا ہو۔ وہاں میں بہت سے دی اور ٹائم بم ماکارہ بناتار ہاہول"۔

میں چند لحوں کی خاموشی کے بعد بولا" آخر حمہیں اس آتش كير مادے كى موجودكى كاعلم كس طرح موا؟" " ج کھانا کھانے کے دوران میں مجھے احا تک ب خیال آیا کہ کل مج لاعدری سے چھے فالتو جادرین تو لیے وغيره وعل كرة كي مع تو أبيس ركماكمال جائے كا؟ عراجا تك مجم اس المارى كا خيال آياجو ايك رابدارى كي تخرى سرے يريني موكى ہے۔ بھى استعال ميں ميں آتى۔ میں وہاں بود مکھنے پہنچا کہ اس الماری میں مجھ رکھا تو تہیں ہے اور الماری کو کھو گتے ہی مجھے سے بم نظر آیا"۔ "اوراب تم كمال سےفون كررہ مو؟" ''میروفیسر ایرنسن کے دفتر سے جواس الماری کے نزدیک عی واقع ہے 'جواب ملا۔

"مھیک ہے"میں نے کہا"تم فون بزر کرکے واپس جاؤاوراس الماري كي حفاظت كرورسي كواس كے قريب نة نے دینا۔ میں چندآ دی تہارے یاس بھیج رہا ہوا۔" جب میں ریسیور کریڈل پردھ کر ہٹا تو سارجنٹ موریس کرے میں داخل ہورہا تھا میں نے اسے فون ير مونے والى تفتكو سے آگاہ كيا تو اس نے اطمينان كا

کے سامنے رکھ دیا۔ وہاں سے کہا گیا" اٹھیک ہے ہم يهال سے چند ماہرين بھيج رہے ہيں ليكن البيں كيميس وينجن من كافي دير لك جائ كي راتوار كيوجه ہے بیشتر عملہ چھٹی یر ہے۔ حمہیں اس کے علاوہ اوركى مم كى مدونونيس جاسي؟" كيميس من بم نے بيامول بناركماتا كه جب تك بابركى مددنا كزير نه بوئدد طلب تبيل كى جائے۔ "جبیں" میں نے جواب دیا۔"میراخیال ہے کہ ہم يهال حالات قابو من ركه عظة بن"\_ جیے بی میں نے ریسیور کریڈل پررکھا۔ فورا تیلی فون كي منى جي -اس مرتبه بولنے والا برش تعاجولس بال چین چکا تھا اور وہیں سے کی فون کررہا تھا "میں نے اہمی ہمی بم کامعائد کیا ہے" برٹن نے کہا" آلش كير مادے كى مقداراتى زيادہ ہے كہ اگر وہ محث جائے تو بوری عمارت فضا میں اجمال عتی ہے"۔ "كيا أب بمي ايما كوئي امكان هي" مي ن يوجما- " وتبين ..... مرال نے اسے تا كاره بناديا ہے۔ اب فکر کی کوئی بات میں ہے"۔ " پرجمی احتیاط عمارت خالی کرلو ، خوانخواه خطره مول لينے سے كوئى فائد فيس"-"عمارت میں کوئی موجود بھی تو ہو" برٹن نے کہا" بظاہر يهال مير \_ اور عرال كے سوا اور كوئى نظر نيس آتا"\_ میں نے فون بند کرکے ہید کی طرف ہاتھ يد هايا۔ من اور سارجنٹ كمرے سے تكلنے بى والے تنے کہ نیلی فون کی ممنٹی زور سے چیخی۔ میں نے ایک مراسانس لیا اور پھرٹیلی فون کے پاس پہنجا۔ وی لڑکی بول رہی تھی جس کے پہلے فون کے بعد يد بنكامه شروع موا تقاروه غص من بحرى مولى محى "تم لوگ اب تک کیا کردے ہو؟ ولن مال خالی کون تہیں کراتے؟ اب مرف بارہ منٹ رہ کئے ہیں''۔ میری نظرین خود بخو د کھڑ کی کی طرف اُٹھ کئیں۔ میں نے ایک نظرولن ہال پر ڈالی۔ باہر سے ایسا معلوم ہوتا

مراسالس لبا"بيزل بال تميرے من كون ندليا جائے؟"سارجنٹ نے تجویز پیش کی"اس اڑی نے وہیں سے ٹیلیفون کیا تھا۔ ظاہر ہے کہ بیازی یاتو مجرمول کی سائمی ہے یا پھران سے اچھی طرح واقف ہے ورنہ اے اس بم کی موجودگی کاعلم کس طرح ہوا؟ الربياري كواطرح مارك باتحدلك جائ تواس دہشت پیند کروہ کے باتی ارکان بھی پکڑے جاسکتے ہیں۔ ان کم بنتوں نے ہاری نیند حرام کرد کمی ہیں ادر ہو نعور سی کا بسکون ماحول تباہ کر کے رکھ دیا ہے'۔ "وه تو تفیک، ہے" میں نے کہا" کیکن پیر کیوں بمولت موكرآج اتوار باور تفانے كابيشتر عمله جمثي ر ہے ظاہر ہے سات سواؤ کیوں پر قابو یا نا اور ان سے سوالات كرما چنارآ دميول كيس كاروك بيس باور اگر ہم شہرے مددطلب كرتے ہيں تو مدد آنے ميں بہت در ہوجائے گی۔اس کےعلادہ ایک خیال بیمی ہے کہ جس اوکی نے ہمیں ہیزل بال سے ٹیلیفون کیا تفا، وه اس عمارت من تهين رئتي موكى اورمعلوم نبيس كه وه التي يركيبس كي كس عمارت من مقيم ہوگی، کوئی محض بھی ہیزل مال کی عمارت میں داخل ہوکر تیلی فون بوتھ۔ سے ہمیں فون کرسکتا ہے اور بیر بھی ضروری نبیس کدو الرکی یو نفورش کی طالبدی مو، موسکتا ے کہ وہ شمرے، آئی ہو۔ خمرتم نے وائر لیس سے يرش كووس بال وينيخ كى بدائت كردى ہے؟" "بال اس وقات ان كى كارى ولن بال سے ترسع فرلاتك كرا دوري يرسى اوراب تك وه ونول پہنچ میکے ،ول کے۔ برش آتش کیر مادوں کے بارے میں کافی سمجھ بوجھ رکھتا ہے۔ بم وہ سنجال لے گا۔ اصل مسئلہ بم کی تلاش کا تھا، وہ حل ہو چکا ہے"۔ "میراخیال ہے، کہ مران بھی آتش کیر مادے کے بارے میں کافی جزیہ رکھتاہے۔ خیر میں سلے اس معافے کی اطلاع مرکزی دفتر کودے دوں ....." میں نے مرکزی وفتر فون کرکے بورا معاملہ ان



تفا كرجيس أن بال من محميمي نه بوربا مو يرش نے یقینا این گااری عمارت کے عقب میں کمری کی ہوگی اور وہ عقبی در وازے سے اندر داخل ہوا ہوگا۔ ورنداس کی کاڑی پہار، سے منرور نظراتی اور بیاڑی مجھ سے بیہ سوال ہر کز نہ کرتی "سنو ماریا!" میں نے ناراضی سے كها"تم بحص تك مت كرو مجھے بہت سے ضروري كام كرفي بين اس وقت من بهت معروف مول"۔ "میں تہاری ماریا ن ہیں ہوں'' لڑکی نے چلاتے ہوئے کہا۔" میں فراق تہیں کردہی ہوں۔ بارہ منت بعد وسن بال ك عارت بم ك دها ك سے ال جائے كى"۔ "واه وا! كيا كہنے ہيں كيا ميں الى شرير سيجى كى آوا زمجی نہیں پیان سکتا؟" میں نے کہا" بس ماریا اب فون بند كردو . من بهت مصروف مول" \_ عنے کی شارت سے اڑک کی آواز کاعنے لگی" سفو کتے! میں تمام پولیس والوں سے نفرت کرتی ہوں۔ ان کی کورایوں میں جمعے کی جگہ کوبر بحرا ہوتا ہے۔ میں کس طرح تیریاری کھورٹری میں بیہ بات بٹھاؤں کہ میں تمہاری سیجی میں ہول اور مذاق نہیں کردہی۔ بارہ منث بعد جب ولسن بال تباہ ہو جائے گا تمہاری ہی عقل درست ہوگی"۔ ٹیکی فون کارابط منقطع کردیا تمیا۔ " مجھے نہیں معلوم تھا کہ تمہاری کوئی بھیجی بھی ہے" سارجنٹ نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ "میری کوئی جینجی نہیں ہے" میں نے کہا اور کھڑی کے یا سجاکر ہیزل ہال کی عمارت و محضے لگا۔ میں سوج رہاتھا کہ کیااس الرکی نے بیون بھی ہیزل ہال ہی سے كيا تفا اوركيا وہ ابھى تك اس عمارت ميں موجود ہے اوردحاکے کا تظار کردی ہے؟ یا وہلی دوسری عمارت میں چلی گئی ہے اور ولس بال کے داخلی دروازے بر نظرين جمائة يوليس كى آمدى منتظريج "چلیں؟ "سارجنٹ نے دروازے کی طرف و یکھتے ہوئے کہا" "نہیں" میں نے جواب دیا۔" ہم یبیں انظار کریں گئے"، "کس کا؟"۔

" پیتے نہیں الیکن میں یہاں سے نہیں جاؤں گا"۔ سارجن میرے قریب آمکیا" یہ پہلا موقع ہے كمكسى اوى نے ہمیں بم كى موجودكى سے مطلع كيا ہے۔اس سے پہلے کی تمام آوازیں مردانہ میں "۔ اس نے میری توجہ اس مکتے کی طرف مبذول کرائی۔ '' مجھے احساس ہے اور میں خود بھی اس پہلو برغور كررہا ہوں"میں نے جواب دیا اور كلائی كی محرى میں وقت دیکھا چھ نج کرہیں منٹ ہور ہے تھے۔ "وولا كى تنها توبيه بمنبيس بناسكتي تحى"-" ہاں۔ اس کے ساتھ دو جار لڑکے ضرور شامل ہوں کے' میں نے کہا۔

" مجمع البحى تك تو ولس بال سے كوئى مخص باہر لكا تا وكھائى نہيں ديا"۔ صرف دس منك باقى ہے۔ آخر يد برش کیا کرد ہاہے؟"

"ميرا خيال ہے عمارت ميں چند طالب علم موجود ہوں مے، جنہیں برٹن نے عقبی دروازے سے باہر تكال ديا ہوكا"۔

" آخر کس متم کے لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں؟" سارجنٹ نے فلسفیانہ انداز میں کہا" آخر یہ کیے طالب علم ہوتے ہیں؟ انہیں یا گلوں کی تس فتم میں

"اس متم کے طالب علم عموماً کم موادرشر میلے ہوتے ہیں۔ استے کم ہمت کہ گاڑی چلاتے وقت ٹریفک کے سی معمولی قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مجى ورتے ہیں'۔ میں نے کہا''ایے اڑے کھاتے یتے مرانوں سے آتے ہیں اور چونکہ انہیں معاش کی فكرتبيں ہوتى اس ليے اسے ذہنوں ميں زندگى كے عجیب عجیب مقصد بنالیتے ہیں اور اس مقصد کے لیے بری لکن اور استقلال سے اس متم کی حرکتیں کرتے رہے ہیں۔ان کا خیال ہوتاہے کہ اس مم کی حرکتیں البيس اين مقصد حيات سے قريب تر كرديتي بيں "۔ ''لیکن وہ اس خطرے سے قبل از وقت مطلع کر

دیتے ہیں''۔سارجنٹ نے کہا''اس سے بیجی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ سے مقاصد کی خاطر انسانوں کی ہلاکت پیند جبیر اکرتے۔ ابھی ان کی نظروں میں انسانی جان کی قدرو قیت باقی ہے'۔

"يايول كمداوكه اس من ان كى خوش قسمتى كوزياده وظل ہے کہ ان کی حرکتوں کے بیتے میں اب تک ايك بعن انساني بان تلف نهيس موكى ليكن جب كوكى لسل ایسے خدرتاک ہتھیاروں کے کھیلا ہے تو انسانی جان تلف مونا لازی ہے اور جب ایسا ہوگا تو انبیں جرت زدہ ہونے کاحق حاصل نبیں رہے گا بلکہ البيس اس كاخميازه بمكتناير \_ \_ كا"\_

ملی فون کی مھنی پھر بچی۔ میں نے ریسیور اٹھایا۔ دوسری طرف وی نامعلوم لزی تھی" تم لوگ سیجھ كرتے كيوں تبين؟ آٹھ منك بعد ولس بال تاه ہوجائے گا۔ تم مردھوں کی عقل میں اتنی سی بات كون بيس آتى كمارت فورا خالى كرالى جائے؟" میں نے جواب دینے سے پیشتر وکس ہال کی طرف ديكها-" يمن تمهارا كميل سمجه ربابون ماريا!" میں نے برسکون أواز میں کہا۔

"جہم میں جائے تہاری ماریا" لڑکی نے بوری توت سے چیخے اوے کہا" میں ماریالہیں ہول"۔ "میں سب سم در ہاہوں ماریا!" میں نے پرسکون کھیے میں کہا۔ ''می خوب جانتا ہوں کہتم بروقیسر اركس كالسمينارنا كام بنانا جامتي مو"-"كيا بكواس أكار كلى بيع ميري كي محميم من تهيي

آرہاکہ کم کیا بک رہے ہو؟" "سنو مارما! "میں نے کہا" تمہارے ڈیڈی نے مجھے سب کھے پہنے بی بنادیا ہے مجھے معلیم ہے کہ کلال میں تہارے بمبراجمے ہیں تے اس کے مہیں بروفیسر کے سمینار میں شامل ہونے سے روک دیا گیا ہے اور اب تم بم کے دھا کے کی افواہ اڑا کے سیمینار تاکام بناتا جا ہتی ہو۔ تمہاری بیانقامی کوئش بے صدطفلانہ ہے ماریا!"۔

دوسری طرف چند لمحون تک همل سکوت طاری ربا " كيا اس وقت ولن بال مين سيمينار جاري ہے؟" " إن اوراس من تقريباً دوسوطلبه شريك بين "-''دوسو طالب علم؟'' دوسری طرف مجرسکوت طاری ہو گیا۔" ہاں ماریا! پروفیسر ایکس کے سیمینار طالب علموں میں بہت مقبول ہیں۔ اچھا اب فون بند كردو ميں بہت مصروف ہوں سمجھ كنيں ۔ اگرتم نے اب مجھے بریشان کیا تو میں تمہارے ڈیڈی سے

"سنو!" لڑکی زور سے چینی۔"میں جمہیں بتاتی ہوں کہ وہ بم کہاں چھیایا عمیا ہے اور اسے س طرح تاكاره كياجاسكتا ہے؟"۔

میں نے خاموشی سے ریسیور کریڈل پررکھ کر سلسله منقطع کردیا۔ دس سینٹہ بعد فون کی مھنٹی زور سے چینی۔ میں نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی۔ سارجنٹ غور سے مجھے دیکھ رہاتھا۔فون کی کھنٹی سلسل بج رہی تھی۔ وہ غیر تعینی انداز میں ریسیور اٹھانے کے لیے تیلی فون کی طرف بر حا۔

"مفہر جاؤمورین" میں نے خٹک کیج میں کہا ٹیلی فون كی مسلسل دومنت تک بجتی رہے کے بعد بندہوگی اور كمرے براجا تك قبرستان جيسى خاموشى طارى ہوگئ وں سینڈ گزرے محربیں سینڈ محرمیں سینڈ اور اجا تک ایک لڑی ولس بال کے مقابل کی ایک عمارت سے نکلی۔ وہ بے تحاشا ولس مال کی طرف بھاگ رہی تھی جیسے بم مھٹنے سے پیشتر عمارت میں جاکراہے ناکارہ بنادینا جاہتی ہو۔ بم اس کے خیال مين صرف جه منك بعد تعنف والاتحار

میں نے ایک مہرا اور براطمینان سانس لیا" اب چلو موریس " میں نے سارجنٹ سے کہا " کیکن جھکڑیاں لینانہ بھولنا۔ میں لڑکیوں کے لیے لیے تاخنوں سے ہمیشہ ہی ڈرتا رہا ہول'۔



### و دوه والی خالی گروی ایمیل ربی تھی، ایک پُراسرار رات کا جریت انگیز قضه

اور ادھر سے اُدھر محری ماردی ہے۔ میرا ایک سائس اور ایک سائس نیچے کا ٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ چند ہی کمحول کے بعد آ تکھیں اندھیرے میں و یکھنے کے قابل ہوئیں اور غور سے دیکھا تو معلوم ہوا كدايك كالى سياه بكى كامنددوده والى خالى كروى مي معنسا ہوا ہے جو کہ لکل نہیں رہا اور کی جان کے عذاب سے توب توب کر مروی مند میں پھنسائے مكرين لكارى ہاورأس كى جان يرى موتى ہے۔ صورت حال کا جائزہ کینے کے بعد میاریائی ہے ينج اترا- بابركا دردازه كهولا، بلى برابرمشكل ميسمى آخر كاراجا تك بلى كامنه كروى سے آزاد موا اور وہ فورا باہر کی طرف نکل کر غائب ہوگئی اور میری بھی جان میں جان آئی۔حقیقت کچھ اس طرح آفکار ہوئی کہ رات کو بی بلی کرے میں جیب کر بیٹے گئ تقى ـ اور كروى ميں جو بچا تھيا دودھ ره كيا تھا أس كو جانے کے لیے کڑوی میں منہ ڈال دیا اور منہ تو پھر منہ ہے مجنس کررہ کیا اور بلی بے تاب ہو تی۔اس ليے تو كہتے ہيں كہ يہ منداورمسوركي وال \_ أس دن کے بعد وہ کالی سیاہ بلی کھے عرصہ تک نظر نہ آئی اور میں بھی دودھ سنے کے بعد اچھکتی گڑوی کو اُلٹا کررکھ ديتا تما تاكماس مم كاول بلادين والاواقعددوباره نه ہونے یائے، جس نے بھی سُنادیک رہ کیا۔

# والمال المالي

### أحجلتي كزوي

### غلام ني عارف

يدواتعه بالكل سياسلني خيز اور ميرے بينك ميں بحرتی ہونے کے دس سال بعد کا ہے جب میرے والدین میری شادی کی تیاریوں میں مصروف تنے اور میں تن تنہا اپنے نئے کمرے میں سویا کرتا تھا، سردیوں كے دن عاد اخبار بني والجست وغيره يرصن اورسم منم كى كتابيل ركھنے كا شروع سے شوق رہا ہے۔ ویسے تو سردیوں کی لمبی اور سرد رات میں مطالعہ کرنا اور مج مورے نماز کے لیے اُٹھ جانا بہت لطف دیتا ہے۔ والده صاحب ایک جست کی گروی ( دوده کا برتن ) میں خالص رودھ رکھ جاتی تحمیں اور میں عادت کے مطابق مطااحہ کے دوران دودھ بی کر کروی جاریائی كے ساتھ فرال برر كا دينا تھا جوكية و مكنے كے بغير ہوتى ہے۔ ایک روز نیند زوروں برسمی دورہ یی کر کوئی كتاب وغيره برهي - باته استعال كياء بابر شمندي موا چل رہی محی باول مرج رہے تھے سردی بہت زیادہ محى، درواز، بندكر كے لمي تان كرسوكيا۔ ميں عادت کے مطابق اندھیرے میں سونے کا عادی ہوں۔ روشنی اور شور میں نیند بالکل نہیں آتی بہیں معلوم کیا وقت تھا کیا سمال تھا ایک عجیب سے شور میں نیند ہے بيدار ہوگيا۔ ہڑ بڑا كر أٹھ بيٹا كالا سياہ اندھيرا كچھ نظرنبیں آر، تھا آ محمول کوہاتھوں سے ملا۔خوب غور كيايا اللي بيه ماجرا كيا ہے۔كيا ديكمتا موں كه وہ ودوھ والی خالی کروی کرے کے فرش برا مجل رہی ہے





جاويدراني

### بہن بھائی کا قصہ، ایک'' بچ' نے اُن کی زندگی بدل کرر کھ دی تھی

کے بھی ریوڑ بنالئے ہیں اور ساتھ میں چوری اور و کینی کا بھی دھندہ شروع کر دیا ہے۔
پولیس مقالم میں قل وغارت گری بھی عام ہوکررہ گئی ہے۔ خدا کا شکر ہے میرے گھر میں کوئی بھی ایبا کا شکر ہے میرے گھر میں کوئی بھی ایبا کام نہیں جس سے شرمندگی اٹھانی پڑے۔ والدصاحب

میرا نام محمہ بثیر ہے اور میں ذات کا اوڈ ہوں۔ ہمارا روز اول سے خاندانی روزگار بھیڑیں پالنا اور محنت مزدوری کرنا ہے۔ ہماری عورتیں بھی ہمارے ساتھ مل کر زبر بقمیر عمارتوں میں کام کرتی آرہی بیں۔ مگرنی نسل نے بھیڑوں کے ساتھ ساتھ گائے



سعودی عرب میں بطور کاریگر کئے اور کھے ماہ بعد مجھ سے بروے دواوں معائیوں کو بھی اس ممینی میں لیبر کے ویزه بربلوالیا .. پیچے چھوٹا ہونے کے ناطر میں کمر میں رہ میا، مال دهور کوسنجالنامیری دمدداری محی رسب سے بدی بہن کی الادی ہوگئ محی۔ ایک جھے سے بردی بہن اور میں اپنی جایٹرول کو دن مجر جراتے محرتے۔ والدہ پیچیےرہ جاتی اس کے ذمہ کمرداری تعی۔

باہر سے والدروید بید مجواتا تو والدہ بینک میں ذال دیتی۔ جب بھیروں کے چھترے ذرا بوے موجاتے تو میں برمندی میں جا کر چے دیتا ، ہم اوڈ برادرى أيك جكه تك كرنبيس بيضة بعى اس كاؤل تو بعى اس شمر۔ ہمارے مكان تبين ہوتے ہم عارضي چھپر وال كراس بى مى رجع آرب بين ال كيلية برے برے بازے اور ان کی رکھوالی کیلئے خونخو ار کتے یالنا مجمی ماری ریت میں شامل ہے۔ مارے کتے شیروں تک کامقابلہ کرنے میں مشہور ہیں۔

نوری اور ایس مجیروں کا ربوڑ لے کر برانے تبرستان کی طرف جارہے تھے میری بہن نوری نے مجھے آواز دی

"يُوزودكھائي بيس دے رہا۔"

الوزو مارے کے کانام تھا۔ بوزومرف بول نہیں سکتا تما ممر ہر بات مجنور با قاعدہ اس برعمل بھی کرتا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا مر بوزو دکھائی نہیں دیا تو مجھے بھی يريشاني لاحق موكني كدوه مارے آئے يجھے بى مال كے ساتھ ہوتا تھا۔ جب ہم کمرے مال لے کر چلے تنے ال وقت توساته أها مراجا تك كهال عائب موكيا\_ قبرستان قريب آهميا تو بوز ومخالف سمت سے ہماري طرف آتا دکھائی ریا۔

" بيمى اب آواره كردى كرنے لكا ب ورى نے مجعے خاطب کرتے، کھا۔

جواباً میں اپنی بہن کی بات پر زور سے بنس بڑا۔ ہم

وونوں بہن بھائی مال کو چرنے کیلئے چھوڑ کر برگد کے بڑے درخت کی جماؤں میں آبیٹے۔

"بشیروامال تیری شادی۔۔۔۔ "میں نے بات كافع الى بهن كافقره بكرليا" بهم دونوں كى شادى۔" " ال بال امال حاجى ايراجيم كى كمروالى سے اى کی بات کررہی تھی ،امال کو قر تو ہے تا " اوری نے بحصے جواباً پھر بتایا۔

میں نے اٹھتے ہوئے مال کا زُخ جوآ کے کی طرف جار ہاتھا واپس موڑنے کیلئے آواز لگائی۔ساتھ بی بوزو أثيركر بهيرول كي طرف بعاكا جوقبرول كے اوپر إدهر اُ اُدھر منہ مار رہی تھیں۔ ایک دو بار قبروں کے متولی ے ہماراال بات پر جھڑا بھی ہو چکا تھا۔ بھیڑوں کو دوبارہ قبرستان کے کونے کی طرف موڑتے میں نوری کے باس آن بیٹا جو ہاتھ میں پکڑی تبنی سے زمین پر آزى ترچىي ككيرين مينى ريى مى \_

نوری مجھ سے دو سال بردی تھی مر ہم دونوں میں بری بنی تھی۔ جب وہ امال کے ساتھ شہرسودا سلف لینے جاتی تو میرے لئے جو بھی کیڑے خریدتی وہ ای کی پیند کے ہوتے۔ میں اپنی بہن کی لائی ہوئی ہر چیز کو پہند کر لیتا تھا جا ہے جھے اچھی کے یانہ مراس کے سامنے میں تعریف منرور کردیا۔

مال جرتے ہوئے جب بیٹنے لگ جاتا تو ہمیں پہت چانا كداب ميس محنثه بحرآرام كاموقع ال كيا بيدنوري بہن ساتھ لائی ہوئی روئی کھو لتے مجمعے یائی لانے کا کہتی اور میں قبرستان کے بینڈ پہیے سے جومتولی کی کومڑی ك قريب لكا تعاس ياني لان أخد جاتا-

جب سے ہم سکھ بورگاؤں میں آکر آباد ہوئے تھے ا پنا مال زیادہ تر اس برانے قبرستان میں عی لایا کرتے تے جبکہ ہماری پھمی کے دوسرے لوگ اینا اپنا مال شہر كى طرف لے كر جاتے تھے ۔ان كے مال ميں وحكر ومورجی تع مر مارے یاس ایے گزارے کی مرف

بعیریں بی تعیں یاان کے چھترے جوہم عبد قربان پر فروفت کرنے کیلئے یالتے تھے۔

میں جب پائی تجر کرنوری کے پاس لایا تو اس کے قریب سات آئے سالہ لاکے کو بیٹھے بایا جو اس سے باتیں کر رہا تھا۔ میں نے ادھر اُدھر دیکھا کہ شاید وہ قبرستان میں فاق پر بھنے والوں کے ساتھ ہو محر دُوردُور کیا ہیں نظر نہ آیا تو میں نے نوری کی طرف دیکھا۔ بیری آئھوں میں اس بیچ کے بارے سوال تھا۔ بیری آئھوں میں اس بیچ کے بارے سوال تھا۔

"دبیرابیای مال کی قبر پرآیا ہے گاؤں میں ہی رہتا ہے" توری نے میرے چہرے پر اٹھنے والے سوال کو پر ھتے مجھے بتایا۔ پھر ہم کھانے میں لگ کئے ۔نوری نے اسے بھی روئی اور چننی جو روئی کیساتھ تھی دیے ہوئے کھانے کیا۔

ایک دونوا نے لیتے ہی تیز مرج کے باعث اس کی زبان جل می ادراس نے مجھ سے پانی مالکا میں نے وہ سے پانی مالکا میں نے وہ اس کے وہ سے پانی والک میں نے وہ اس کا نام پوچھا۔ اس نے میرے ہاتھ ۔ سے گلاس لیتے متایا کہ اس کا نام شہباز میں ۔ میرارے ہو ہی کہتے ہیں ۔

" میں کے جواب کہ دیا مسجد والی کلی میں ہمارا کمر پر اس نے جواب کہ دیا مسجد والی کلی میں ہمارا کمر ہے۔ اتناہا کر وہ المحضے لگا تو توری نے اسے روک لیا۔ " دوشی بہن جیز وجوب ہے تعوری دیر زک جاؤ ہم مجمی واپسی کیائے المحضے والے بیل "۔

" نہیں ، آمر والے بریشان ہوجائیں سے پہلے ہی کب کا لکلا ہوا ہوں" کہتے ہوئے وہ اُٹھ کر قبرستان سے باہر جانے والے راستے برجل بڑا۔

"فوری! اسے ڈرنہیں لگا یوں اکیلے قبرستان آت" میں نے اسے قبرستان سے لکل کرگاؤں کی مرف جاتے، دیکی کر ہوچھا۔

" بجے ہے ، اہمی اسے ڈرور کا کیا پتہ" نوری نے پانی والی ڈونی اور برتن ہا عدصتے میری بات کا جواب دیا۔

دن وطف ہے پیشتر ہم دونوں بہن بھائی مال ہا تھے
اپی پاکھیوں کی طرف چل پڑے تھے گاؤں سے باہر
فالی زمین پر ہمارا قبیلہ کی سالوں سے رہتا آرہا تھا اور
رہائی اوڈ جانے جاتے تھے۔ اپنے مال کو باڑہ میں بند
کر کے میں بھائی خلیل کی بھی کی طرف آگیا نوری
کھانا وغیرہ بنانے کیلئے امال کا ہاتھ بٹانے گی۔
روز مرہ کی طرح ہماری بھی کی سب سہیلیاں کھانا
کھانے کے بعد تھوڑی دور کپ شپ لگانے نکل جاتی
مرد قبیلہ کے بیخ حاجی خنور کی بھی کے
سامنے اکھے ہو جاتے ہوں رات سے تک اوھراُدھرکی
باتوں کا سلسلہ جاری رہتا۔

یدم از کون کی تحبرائی ہوئی آ وازیں من کرہم سب
جو حاتی غنور کی بلسی کے آس پاس پڑی چار پائیوں پر
بیٹھے تھے اٹھ کر ان کی طرف بھا گے۔ سامنے آئی
از کیوں نے نوری کواپنے بازوں ہیں اٹھایا ہوا تھا اور وہ
کری طرح کیل رہی تھی بار بار وہ سر تھما کر طق سے
بچوں جیسی آ وازیں نکالتی اور" جھے چھوڑو ہیں نے جانا
میں نے آھے بڑھ کر اسے اپنے مضبوط بازؤں
میں میلتے ہوئے لاکرائی تھی کی چار پائی پرڈال دیا۔
ماجی خنور اور دوسرے لوگ بھی میری بھی پرجع
ماجی خنور اور دوسرے لوگ بھی میری بھی پرجع
خیروڑو میں نے جانا ہوئی تھیں اور وہ برستور وہی
فقرہ بولے جاری تھی کہ" جھے چھوڑو میں نے جانا

ماجی غنور کچھ پڑھنے میں معروف تھے وہ حافظ قرآن بھی تھے، پھر انہوں نے پانی کا گلال جو انہوں نے بانی کا گلال جو انہوں نے میری اماں سے منکوایا تھا نوری پراکٹ دیا۔ پانچ سات منٹ بعد نوری جیسے ہوش میں آگئی اور جلدی جلدی اپنا آپ درست کرنے لگ گئی۔ امال محمراتی ہوئی حاجی صاحب سے پوچوری تی کہ کیا ہوا میری بیٹی کو؟ تو انہوں نے آہتہ آواز میں بتایا کہ اسے میری بیٹی کو؟ تو انہوں نے آہتہ آواز میں بتایا کہ اسے میری بیٹی کو؟ تو انہوں نے آہتہ آواز میں بتایا کہ اسے

سابیری دکایت موتی ہے، فکرند کروسب فیک موجائے من یانی دم کرد: تا مول اے وقعہ وقعہ بعد مال آل رہا۔ جب سب ابی ابی بھی میں مطے کے و میں نے نوري كى جاريا في الم بيضة يوجما نوري بيسب كيا تما؟ اس نے میری طرف و میصتے بدی نقامت بحری آواز ميل منايا كه" والركاجو قبرستان ميس آج ملا تعا وه در مقیقت جنات میں سے تھا اور اس کا خاندان بھی ای قبرستان من ربة البهام جب واليس كمر لوث ري تحيل تو وه اجا تك، محصاية ساميني كمرا دكماكي ديا اور مرمرے كندمول ير إدمر أدمر نائلين رك كرسوار مو كيا- ميري كردان كواس نے اسے باتموں ميں اس طرح آستى =، بكرركما تفاكه جمع تكليف بمي نبيل ہوری محلی محر میں اپنی مردن محماجیس سکتی تحی جب حاجی صاحب پڑوررے تے تو وہ جھے ہے جی حرارکر رہا تھا کہ میرے ساتھ چلومیرے کمریس اینے کمر والول كوتم سے طانا جامتا ہول" بدیما كرلوري حيب ہو

ميرے لئے يہ سبس كريريثان مونا ايك لازى بات می - میری امال توری کو ساتھ لگاتے اس کی جاريائي يرساكت بيفي تقى - يورى رات تمام يكمول تے نوگ توری کیلئے پریٹان رہے۔

امال نے توری کیمرے ساتھ جانے سے روک لیا تقااور ميرے ساتھ فليل كو بيج ديا ہم دونوں چھا زاد تے اور ایک دوسرے کے کے دوست بھی امال توری كوخليل كيماته اورالليل كى بهن سموكوميرے ساتھ بياية كا اراده رهمتي أنى خليل بعي نوري كوجابتا تعا اور خاصا بریثان تنامیں نے جان بوجو کراس سے هی جن کے بارے میں کوئی تنجر ہیں کیا۔ شام كوجم والس آئے تو جارى يلعى ميس آس يروس کی پکھیوں کی عور تیں جمع حمیں اور نوری اپنی جاریا کی پر

بیتی سب سے بے نیاز عجیب عجیب حرکش کردی تھی

جیے وہ کی کو پکڑتی اور کوئی اسے پکڑتا مجمی لیك كراور بھی بیٹے کر اور بھی جاریائی ہے نیچے اُڑ کر ادھر اُدھر بما كناشروع كرديق - جمع اور مليل كود كيدكروه بماكن مولی ملعی کے اندر چلی کی اور چینے مجھی چٹائی پر لیٹ كراوير جادر اور ولي جيے بم سے جيب كى مور ميں سمجم کیا تھا کہ تھی اسے دکھائی دے رہا ہے اور وہ ودول ایک دومرے کوسب سے دُور رکھنے کی کوشش مل معروف ہیں۔

میں نے لمال سے حاتی خنور کے بارے میں ہو جما تو اس نے متلیا کہ وہ کمدرہا ہے میرے بس کی بات جیس من عال كولانا يزے كا\_لل في الى المعول من آئے آنسوایے ڈویے سے صاف کرتے مجھے متایا۔ توری کی مالت کل سے بھی مُری موری معی۔ میں چاتا ہوا جاجی مغور کی ملعی میں اسمیا اور توری کے بارے میں جومالات بن مجے تھے، اُن کی بابت ہو جما تو حاجی صاحب نے کہا کہ میں مجد کے امام کے پاس كيا تفاكراس نے بھى يى معوره ديا ہے كدكى ايسے عامل کے یاس جاؤجو جنات اور بدروحوں کو اُتاریے کا ماہر ہو ہارے بس کی بات تیس ماہمی تو یانی سرے اويرميس كيا اوراس كاسدباب موجانيًا ون ون كزرت رہ اورى اس كے بعنہ من آتى جا كيلى۔ ماجى صاحب كي لجد من يريثاني كاعفر تمايان تعار "ماجى صاحب محصاتوية فيس كه عالم معال كمال لے کا؟ " میں نے تذبذب میں ہاتھ سلتے ابی بے بی كالماركياساته ى ميرى المحول سے انسوبنے كا میری حالت و کم کر حاتی خور نے میری وحاری بندهائی اور جھے شہر میں اکیں شیرعلی کا پید بتلیا کہاں کے ياس جاكرسلى حقيقت عيان كروثا كعده كوكي مدكر سك وورات توہم نے وں کو س کر کے کائی می میں مال ملیل کے سرد کرتے ہوئے خود شمر جانے کیلئے ويكن شاب يرة حمار



خواتین اسلام سے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری ہاتیں!

قرآن وحدیث کی روشی میں عورتوں کے لئے اسلامی عقائد، ایمان، نماز،
روزہ، زکوۃ، کج ، ذکر، تلاوت، وظائف اور دعا کے مفصل احکام!

اس کے علاوہ از دواجی زندگی، نکاح، طلاق، خُلع، عدت، غیبت، وراثت،
توب، اخلاق، اولاد کی تعلیم وتربیت کے مسائل اور اُن کاحل

غرضیکہ خواتین کی دینی زندگی سنوار نے کے لئے جامع اور نایاب نسخہ جو ہر
مسلمان گھرانے کی ضرورت ہے۔
مسلمان گھرانے کی ضرورت ہے۔

وزیہ مسلمان گھرانے کی ضرورت ہے۔

وزیہ مسلمان گھرانے کی ضرورت ہے۔

عيادة المجسك 240 مين ماركيك ريواز كاردن لا بهور فون: 37245412

سائیں شیرعلی ریلوے محافک کے پاس اسلام بلد عك مر كرايدى دكان من ابنا آستان مناع موي تما اور کافی سارے لوگ إرد كردموجود تھے۔ ميس نے ان کے قریب بیٹے بڑے دکھ کے ساتھ اپی بہن كيماته كزرن والے حالات سے البيس آگاه كيا۔ انہوں۔نے کہا کہ میں تو چل پرنہیں سکتا میں حمہیں ایک عامل کا پند بتاتا ہوں تم اس کے پاس مطلے جاؤ میا تک کے دوسری طرف شنراد دواخانہ کے قریب وہ فطے کا۔لیافت عرف عامل شہباز نام ہے اس کاسنا بوه جادواً: نهاور جنات أتارنے كادمنداكرتا ب میں سائیں شیرعلی خان کا فتحربہ اوا کرتے عامل شہباز کو تلاش کرتا اس کی جادو مکری میں پہنچ کیا۔ باہر دوكان كے الارول جانب خوفتاك شكلول كے جيات کی تعماویرآ ایزال محیل - دوکان کو دوحصول میں تقسیم كيا موا تما يبل حصه من ايك لوعمر افحاره ساله عامل كرى ميزير موجود تعاجس سے ميس نے لياتی حرف عامل شہباز کالے علم کی کاٹ مجبوب آپ کے قد مول میں، امتحان میں بغیر برامے کامیانی وغیرہ وغیرہ کے بارے میں بوجھا۔ اس نے آنے کا مقصد یوچما تو مرا نے سارے حالات اس کے کوش مزارے ۔وہ اٹھ کر اندر کیا اور آکر مجھے انظار کرنے كاكها- جمع اے چنے كا يوچھا مىں نے چنے كيلئے بال كروى توال نے أخوكر بابركسي كواشاره كيا اور اندر آكر كراعي كرى يرآن بيغا فورى دير بعد جائے آمنی اور میں کے مکر کر منے نگا۔

ای دوران اندر سے ایک سر و افغارہ سالہ او ک لكلى جس كا ينره أترا موا تما اور سرك بال أجمع ہوئے تے جس کے ہاتھ میں پیری سی بیں و کھے کر بداندازه ہومیا تھا کہ دو کوئی سٹوڈنٹ ہے ادر بغیر ير ماكى كے لئے عامل شہاز ليا قوے امتحان ميں فسٹ کلاس تم رلکوانے آئی تھی۔

میں نے جلدی جلدی جائے کا کپ فتم کیا اور الركے نے مجمعے اندرجانے كاكہا۔ اندرواقل ہوتے ہى بجصے نا کواری بد بو کا احساس ہوا، میرے سامنے گاؤ تکمیہ كاسبارا لئ ايك دومن وزنى ميلوان نما عال بيما تعا جس کے چیرے بر مکن کے آثار نمایاں تھے۔ " آؤبینا"،اس نے خمار آلود آواز میں میراخیر مقدم كيا اوركار بث ك اور يرى كديوں من سے ايك ير بيضخ كااشاروكيابه

"بال بتاؤ ميس كيا خدمت كرسكا بول؟ "عامل شهبازليا تونے ميرے آنے كامقعد يوجها۔ من نے سارا واقعہ برانے قبرستان سے لیکر جو جو نوری کو پیش آیا اے متایا تو اس نے پیاس ہزار رویے كراى كام يراورآن جانكاخرجدالك مالك میسی اسینڈ ساتھ ہی تھا۔اس نے لڑے کو بھیج کر كاڑى كے مالك كوبلوايا اور سكم بوركا كرايد يو جماراس نے آنے جانے کے تمن ہزار علاوہ پٹرول اور روئی یائی ما تکے ۔عامل لیافت نے خود عی معاو تاؤ کیا اور پہیں سوروبے پر ہات کی کرلی۔

مرے چلتے وقت میں نے تعوارے بہت پیے یاس رکھ لئے تھے ان میں ہے دو ہزار گاڑی والے کو ويت اور باقى سكم بورجا كرادا يكى كرنے كا كها۔

عامل شبباز آ کے ، میں اور لڑکا پھے بیٹے گئے ۔ گاڑی پٹرول پی برآڑی موہ ہزار کا پٹرول ڈلوانے کے بعد عامل ماحب نے لڑے کو اور مجھے پٹرول پہیے ے کمانے یہے کی اشیاء لانے جمیع دیا۔ میرا سات آ تھ سورو بے کا خرچہ ہوا۔ یہ جہیں اس کے جم سے اتی نا کوار بدیو کیوں اُٹھ رہی تھی۔ کھانے سے کے بعدوہ خرائے لیے لگا۔ اگر گاڑی کے اندراے ی آن نہ ہوتا تو میں اس کندی بدیوجوعائل کے تھینے تماجم ے اُٹھ رہی تھی سے نجات یانے کیلئے گاڑی کا شیشہ تح كرويا \_

سُکھ بور آتے نیم تاریکی تھیل چکی تھی اور ہم اپنی مكموں مر اللج كئے۔ امال نے محصے بتایا كرنورى دن مرای عالم میں رہی ہے ابتھوڑی در پہلے ہی اس نے ملیل کو ایار یائی لانے کا کہا اور امال کو جائے بنانے

عامل لیانی نے سب موجود لوگوں کو ہماری پھی سے وور ہٹا دیا اورساتھ بی بکس سے ایک بڑی ی جادر جس برخوفاک تصویر نی ہوئی تھی جس کے بارے میں اس نے بتایا کہ شہنشاہ جنات کی تصویر ہے جو میں حاضر کرونگا اوراس کے ذریعہ سے نوری برعاشق جن کو قابوكر كے ساتھ لے جاؤں كا تاكدوہ چربھى تورى كو تك نه كر \_ ي م ي ايا ي لا ير اور بحى سامان تعاجو اس نے ہاری ملعی کے جاروں جانب محیلا دیا اور خودائي جسم پرسياه ريك كاريتى لباده مين ليا-

اس کساتھ آیالوکا ملسی کے باہر چٹائی پر بیٹے میااور كوكي عمل بيصن لكا جبكه عامل شهياز لياتي تهميل بلحى سے دور رے بے کی تلقین کرتا میری المعی کے اعد داخل ہو کیا اور اکنا کیا ہوا بردہ اس نے کھول کر بھی کا داخلی حصہ کور کر دیا۔نوری اُٹھ بیٹی تھی اور سمی نظروں سے عامل شہباز بافت کی جانب دیجری تھی۔

میں نے ابنی بہن کوسلی دیتے کہا کہ" یہ بہت يدے عال بيں بياس جن كو يكرنے آئے ہيں۔" ""شيريم بيسب كذل كرديه بوده مجمع ومحتين كبتا وولو سارادان ميرے ساتھ بنتا كميا كا تا ہے جھے آئى كه كرخاطب كرتاب خودى جلاجانيكا - من في اس فال كرن ، كى كوشش كى"-اس ت يبلي كد مي بوالا عامل شہباز یا تونے لوری کے منہ برتھیر بردیا۔

" بدبخت عكمه دية بوش بندوبست كما مول تہارا" توری کو بہتو قع جیس تھی کہ اس کے ساتھ بہ こうとうとしょしいりとうちょうとこ

"بشرتم كراي كى رقم كابندوبست كرو مي اس بد بخت کو قابو کرتا ہوں'اس نے ساتھ لائی مٹی کی ہندیا كا دُمكن أتارت منديا زمن يرركع جيب سے برا ساراجاتو لكالتح است كمولا-

"اور ہال تم چھی سے دوسوقدم دور رہو کے اور جو حسار میں نے تھینجا ہاس کے ایددکوئی ندآنے یائے حمهيں سے مدايت ہو حيا تو وه خود ذمه دار بوكا"\_

جی بہتر۔ میں نے اپنی بہن کی طرف و مکھتے کہا اور ملصی سے باہرآ ممیا۔

بابر ووالزكا اوث يناتك كحداد فحى آوازيس يرهدا تفا سارے قبیلہ کے لوگ ایک جگہ بیٹے نوری کیلئے وَعالَمِين ما عك رب عظم المعنى ك اعدمل خاموشى محی۔میرےسمیت ہر کسی کا دل ی طرح دھڑک رہا تفاكرد يكعيس اب كيامو؟

مكدم ميرى بلعى سے نورى كے كالى كلوچ اور مار پیٹ کی آوازیں آنے لکیں ہم سب نے سمجما کہ اندر عائل شہباز لیاتی جنات کیساتھ ہاتھا یائی کر رہا بهای اثنا می نوری درختوں سے لکریاں کا نے والا کایا لہراتی عامل شہباز کے بیچے بھائی ملمی سے باہر لكى \_ عامل كى شلوار بيرول يس محى اوروه في و يكار كرد با

نوری نے متا کہ" یہ جھ سے بدھیزی کرنے لگاتھا یہ کوئی عامل وال جیس بہاتو کوئی بدکار مشندا ہے"اس ے منہ سے بیسب محمون کرہم سب قبیلہ والول نے دونوں استاد شا کردکو جونوں برر کھ لیا۔ حاتی عفور نے يدى مشكل سے ہم سب يرقابو يايا اور وہ اپنا سارا جادو المنه جهولا كرمالي من نودو كماره موسكة -

نوری نے مجھے بتایا کہ ابشیر، اس نے سے مجھے کوئی خطرونہیں جتنائم اس کے چھے بردو نے وہ مجھے تک -"425

من ائی بہن کی بات پر رضا مند ہو کیا اور زندگی آسته استه برانی و کر برجل بردی \_

اب نوری دربارہ میرے ساتھ مال لے کر جانے لگ می می قبیاری دوسری از کیاں جونوری کی ہم عمر محيس اس سے عضے سے كتر الى محين رميرادميان ابني بهن بررمتا بيء على جاتا تعاجب هي مارك درمان آجاتا اكار اوقات وومخلف شكليس افتياركر ليتا تعالممى كسى جانورى فكل بمي يزے سے سائے كافكل بلوري ان سب كو پيجان كنتي محى \_ هي اس دوران نوري ے دور جاکر مال کی محرانی میں لگ جاتا۔

توری اور عی کے معاملے کو دومرا سال جا رہا تھا ميرے والد اور بعائی اس صورت حال سے خامے پریشان منے مرمیری امال اور میں آبیں مطمئن کردیتے كرنوري كى جان كوكونى خطره وغيره نبيس وه جنات كا چیوٹا سا بچہ ہے اور نوری کو آئی کمہ کر مخاطب کرتا ہے۔ جاری باتوں کے باوجود میرے والد مطمئن نہیں ہو

اب بیہونے ألا تھا كہ نورى راتوں كو پلسى سے كل كر قري كميتول كى طرف چلى جاتى اور معنول مى ك ساتھ محوتی محرتی: ہم ماں بیٹا بھی اس بات کے عادی ہو بھے تھے۔ جب بھی اوری کے یاس معی آتا تو میری امال کوامال اور جیجه بشیر بھائی کمه کرمخاطب کرتا نوری كى آوازاس وقت يج كى آواز من بدل جاتى تحى اوروه ای اب ولجد من ام سے باتیں کرتی رہتی فوری نے بتایا کہ می سے چھونا اس کا بھائی شاہ زیب بھی ہے کل رات كواس بحى سأنع لايا تعاوه بحى جمع سے يدے بيار ے ملا اور ہم تینول کمیلتے رہے تھے۔

اب بيسلسله آئے يوعنا جاريا تھا روري مجمے مال كے باس چور كر قبرستان كے آخرى حصد كى جانب چلی جاتی جہاں یہاڑی کیکروں کے مخوان جمنڈ تنے۔ نوری کی زبانی بند ولا کھی اوراس کے کمروالےاس

مخیان جمنڈ میں رہتے تھے اور وہ اس کے سارے مروالول كول چكى تى -اس نے جمعے يهاں تك بتايا تفا که ده بھی ہاری طرح زندگی بسر کرتے ہیں وہ باقاعده انسانوں میں رہ کر کام دمندہ کر کے اپنی روزی كماتے بي فماز قرآن كى يابندى كرتے اورسب انسان دوست ہیں۔

من نے توری سے اظمار کیا کہ وہ شاہ زیب کومیرا دوست منادے مراس نے بیا کمد کر جھے خاموش کروا دیا كر معى تم سے سخت ناراض ہے جوتم اس بدمعاش يا كھنڈى موٹے تھينے كولے آئے تنے جس نے مجھے بة موكرنے من كوئى كرنيس جهوري تعى - وولو خير موئی کھی اورشاہ زیب جانے تے اگران کی موجودگی مل آجاتا تودونوں نے اسے جان سے ماردینا تھا۔" جب سے توری جنات میں روری تھی اس میں دن

بدون بہت ی تبدیلیاں آئی تھیں۔ کمانا کم کماتی تھی سوتی بھی بہت کم تھی الگ تعلک اپنے آپ میں کمن رمتي ممنى - يهلي بم بهن بعائى جب مال تكالت تصووه ملتے ملتے ونیا جہان کی باتیں کرتی جاتی محر اب وہ خاموش سے آئے چلتی رہتی \_ پہلے پہلے بوزو هي ير بمونكا تعامرة سته آستهوه بحى ان كاعادى موكيا ندان ك\_آن كاكوكي نوش ليمانه جان كار

ميرے والداور بمائي دو ماه كى جمتى يرآئے ہوئے تے اور ان کی کوشش می کہوری کی اور میری شادی کر کے جا کیں مران کی مت بیں یو ری می کدوہ نوری کی بات چلائیں۔ نوری برهی کا دهبہ برا ہوا تھا کہ من نے است کر کے حقی کو مخاطب کیا۔

"ال العلو معالى" اس في الي آواز من جواب ديا-"ابونوری کی اور میری شادی کرنا ماستے ہیں جمہیں کوئی اعتراض تو جیس؟"۔ جواہاس نے خاموشی افتیار کر لی اور تھوڑی دیر بعد توری کوچھوڑ کر چلا گیا۔ نوری جب ہوش میں آتی تھی تو اے بالکل مجی یاد

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

# 

= UNUSUPE

پرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزول میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



نہیں رہنا تھا کہ فی سے کیا ہاتیں ہوئیں یا کیا جلتارہا۔ میرے والد ماحب نے نوری بریخی کردی تھی کہ خبردار جو رات كو أخمه كر اكيلي بابر حي، ابني امال كو ساتھ لے کر بایا کرو۔ نوری حاجی صاحب سے بہت ڈرتی تھی ..

نوری بے اہنی کی حالت میں اپنی جاریاتی پر كرونيس بدل راى معى من في محسوس كرليا فعا كدهي کہیں قریب عی ہے۔ ابا جی بھی کے باہر بڑے سو رے تے اور امال کی جاریائی میرے دوسری جانب تھی من نے كروث ليت الى مال كا كندها بلايا تو وہ بريدا كرأ تحري في مراف اشارے سے أبيس بتايا كرورى باہر جانا جاہتی ہے۔ امال نے توری کی جانب دیکھاجو اب المحكر بيشر كي المال سر بلائي أتفي اور دونول مال بین ملحی سے باہر لکل کئیں۔

میں اپنی بہن کی زندگی میں اشتے والی اس صور تحال ك بارے مل طرح طرح كے ووے لئے سوچا رہا۔ کافی دیر ہو افی تھی البیس کے موت اہمی تک ان کی واپسی نہیں ہوئی تھی۔ جب سے نوری کی شادی کے بارے میں میں نے عی سے بات کی تھی اس کے آنے کی روغمن ذرا کم کم ہوگئی تھی ۔ آج بھی وہ تین دن کے بعد آیا تھا ۔ توری اس کے نہ آنے یر کافی يريشان محى كه كميس وه تاراض توحبيس موسما - امال اور توری واپس ملحی میں آئیں تو امال کے یاس کیڑے میں کھوتھا۔میرے بوجھنے پر انہوں نے بتایا کھی اور اس کے مال باہد آئے تھے اور جاتے ہوئے بیدوے مے ہیں۔امال نے کیڑے میں بندھے جاندی کے زيدرات ميرے سامنے ركھتے بتايا۔ وہ زيورات برائے تنے مردیکھنے میں اجھے نظرائے۔ بیشی نے نوری کی شادی کیلئے دیے، ہیں۔ معی کی والدہ بتا ری تھی کہوہ ز بورات اس کے ہیں اور اپنی بنی نوری کو اپنی خوشی

سے دے رہی ہے۔

"امال من رکھا ہے کہ جنات جو پچھ دیتے ہیں بعد میں غائب ہوجاتا ہے "میں نے سی سنائی بات دہرائی تو توري ع من بول المي-

"بشرا وہ میرے ماں باپ کی جکہ ہیں بہت پیار كرتے ہيں۔تم في سے ميرى شادى كى بات كى محی تو اس نے واپس جا کرائے محروالوں کو بتایا تھا بہ جواس کے آنے میں کی دن لگ کئے وہ بہال سے کی اور جكه كئ موئ تفي نتاكروه خاموش موكى ..

مارے لوگ سونا بہت کم استعال کرتے میں زیادہ تر ہاری شادیوں پر ہاری عورتی اور لڑکیاں جاعری کے بی معاری مجرکم زیورات پہنی ہیں۔ جودھڑکا میرے دل کولگا ہوا تھا وہ فتم ہو کیا کہ عمی نوری کی شادی میں روڑے ندا تکائے۔میرے بریرے بوجد أركما تھا۔ دو جار روز بعد تورى كا خلیل سے اور میراخلیل کی بہن روشی سے رشتہ بکا ہو حمیا اور شادی کی ناریخ مجمی طے ہوگئی۔

جوں جوں شادی کی تاریخ قریب آری تھی ہم بہن بعائی جہاں اپنی اپنی شادی کیلئے خوش متعے وہاں خلیل کی طرف سے بھی پریشان مورے سے جس نے دلی زبان میں اپنی برادری کے لوگوں کونوری برجن عاشق کا بمى شوشه چور ابوا تنا جبكه هى نورى كوآنى كمدكر يكارتا تھا۔ میں اور امال محق کے والدین کی طرف سے دیئے محے سمنے جو خاصے سال خودرہ تنے کولیکر سنار کے یاس آئے کہ ان کو دھو دے مرسار وہ خریدنے پر بعند تھا كه بس ان كے بدلے جديدانداز كے زيورات آپكو دو کنے وزن میں دے دیتا ہوں آپ انہیں مجھے دے ویں کیونکہ مجھے برانی چیزیں اسمعی کرنیکا شوق ہے مگر ہم نے اس کی بات مانے سے انکار کر دیا اور آخر کار اس نے ہارے سامنے ان زبورات کو مختلف محلول میں ڈبو کر نکالا تو ان کے مکھار میں جیک آگئے۔ زبورات

ے اس کا ڈر قدرے کم ہو گیا تھا پھر ان کی خاتی زندگی میں شی کی کوئی مداخلت نہیں تقی۔

رے سے کا ڈھب قدرے بدل جارہا تھا۔ ہوس زر نے دونوں کو اپنا غلام منا ڈالا تھا۔ پیدر پی بھیڑ چھتر ہے قعابوں کے یاس مکنے کے تھے۔ میں نے دبی زبان میں اس بات کا تذکرہ روشی سے کیا تو اس نے بیا کمہ کر مجھے جیب کروا دیا کہ " بشرتم نوری اور طلیل کو ان کے حال پر چیور دوطیل این مرضی کا مالک ہے کمریراس کا بی کنٹرول ہے لیا امال اوردوسرے کھر کے لوگ اس \_ المين بالكل بمي وظل نبيس ديية" روشي نے مجع مجمایا میں نے روشی کے آھے ہتھیار ڈال دیے۔ تعلیل اور نوری نے اپنی مجھی ذرا وُور ہے کر ینالی تھی ۔ کو کہ وہ قبیلہ میں بی تنے مرسب سے الگ تملک ویسے بھی نوری یہ جن کی وجہ سے سمی طنے ملنے سے کتراتے تھے۔

هی کونوری اور ملیل نے است اشارور برجلانا شروع كرديا تماوه دولول السي سي سودا سلف منكوائ كل تق - يبل بهل تواس يبيرد يكر بيع كر بيون كاسلسله بندكرديا كيا-اب جوبمي كمانے يينے كى چيز ماكلتے عى یل بحریس لاحاضر کرتا ہی نے دونوں کوئی سے مع کر رکھاتھا کہ جب بھی شاہ زیب میرے مراہ آئے تو تم لوّ كوئى جى الى بات يا فرمائش نبيس كرة ميرے والد ين ال بات پر سخت ناراض بو تلے۔ ووم يم والصلوق کے بابند ہیں اوران کو بہ بات نا کوار سے گی۔

دونوں نے مجمعے جب بات متائی تو میں نے نوری کو منع كردو كدوهمين بسن كي طرح بياركيا إواد مر وہ وافوق الفطرت محلوق ہونے کے ناطے جمعی ناراض مو کیا توجہیں نقصان پنجائے کا جیا کہ مجے پنجارہا ہمرال براسرار باری کا فکار ہے۔

"أركبيس بشير، وه بحلا بجهتمهارك مال كاكول نقعال کرنگا؟ یک نوری نے میرے وسوسے کومسرو

کے کرہم مال بیٹا دوہری خریداری میں لگ گئے۔ آخر کار توری طلیل کی بیوی بن محقی اور روشی میری۔ وہ بارات کیکر ہاری پلسی میں آئے اور دوسرے روز میری بارات ان کی پلھی میں مئی۔ خوب خوشی منائی جارہی تھی اوری کی شادی میں هی سمیت اس کے ممر والوں نے بھی شرکت کی اور دعوت میں جارے ساتھ شریک رہے۔

توری طلیل کے ساتھ بہت خوش محی۔ جومال پہلے روشی اور خلیل لے کر جاتے تھے اب روشی کی جکہ توری اور میرے ساتھ روشن تھی۔ روشن کے آجانے پر میری پلسی کے طور طریقے بدل سے تھے توری کامیل سب ہے الگ تھا بہکہ روشیٰ کی عادتیں مختلف محمیں ۔ جب سے شادی ہوئی میری سات بھیٹریں معمولی او چ چ كى بنايرذ ن او چكى تعيس - بمى ايماره بوكيا بمى جاره لا حمیا بھی منہ خرر ہو حمیا میرے والد اس صور تحال سے بہت دلبرداشتہ ہو میے تھے۔ان کا دھیان عمی کی طرف تفاكه بيسب وكحمه جنات كى كارستانيان بين محرميرا دل منہیں مان رہا افعالیکن اندر سے میں بھی پریشان تھا کہ بیسارا کھمرا میرے مال کیا تھ کول ؟ دومرے وکوں کے بھی اوسینکڑوں بھیٹر چھترے تھے۔

گادل کے اولوی صاحب سے دم جماڑا بھی کروایا ماتی فغیر صاحب سے بھی تعویز لے کر بھیروں کے ملے میں ڈالے، کوئی کہدر ہاتھا کدروشی کا پیر بھاری لکلا وغيره وغيره- يتمنع منه اتخ إلى تين مكر مين كوكي نوش نبيس لے رہا تھا۔ حاجی صاحب کے جانے کاوفت ہو گیا وہ مجمع كل بدايتي دية واليس على محدد

اب مين اور رشي اين مال كوسنجالن من لك مئے تنے محلیل توری کے معاملات میں وظل تہیں دیتا تعاده الررات كواخم كر چھى سے نكل جاتى تو وہ بيند كر انظار كرتار بتامراس ك ييهي بركزنبين جاتا تورهي نے دو حار بار طبل سے بات مجمی کی محمی جس کی وجہ



- جنہور، نے اپنی انکھوں سے جلوہ یار کا بے نقاب مشاہدہ کرکے تنرف صحابتیت پایا
  - جنول نے منع رشدو بدایت ملی علی سے براہ راست کسب فیض کیا۔
    - جنہوں نے صاحب قرآن جیلی علی سیار سے قرآن کے رموز واسرار سمجھ
      - بنور، نے اپنے خون جب گرسے مینستان اسلام کی آبیاری کی ۔
- بنہوں نے اپنے ارفع سیرت وکردار سے جہرۃ انسانیت کی سے یا ہیاں دھو ڈالیس ۔
- جنبوں نے انتھا مخلصانہ جدو جبدے جنت نظیر معاشرہ کی صورت گری کی۔
  - جنبول نے فیصلہ کن اورغیر مصالحانہ کر لے کر باحل کو تہے۔ وبالا کر دیا۔

٥٠٠ صفحات برست مسفيد كانذ عمده كتابت اورديره زبيب سرورق

شائع هوكياره

كرتے هي كا لمرفداري كي۔

خدا کر ۔ ایمانی موسل نے خاموثی افتیار کرلی كهجوبحى مواس معصونة وكمايزيار طلیل کے مفاتھ ہاتھ بدل رہے تنے نوری بھی اس کے ساتھ شامل محی اور اس نے دبی زبان میں بداظهار كرديا تقاكم بهت مال كي خدمت كر ديلمي اب ہم سکھ ہور سے لقل مکانی کرکے شمر جانا جاہج ال طلل اب اوئی اور کام کر نگا۔ اب نوری این ممر والی تھی میں اس پر اپنی مرضی نہیں شونس سکتا تھا اس لے من نے جب سادھ لی کہ جومرضی آئے کرو۔ طليل تعور ابهت راج كيري كاكام جانتا تعا دونول میاں بوی سکم پور سے شرمنال ہو سکتے۔ کوئی بدی عمارت بن ربي مي دونول كوكام مل كيا\_نوري مردوري كا اور خليل كومستريون كا\_

ای عمارت بی انہوںنے مالک سے پوچھ کر ر ہائش اختیار کر لی ۔ انہیں سکے پورے کئے بین ماہ سے اوير مو محك بنے ميں بھی بھاران كوجا كرال آتا تھا كى باريس نے طين كو واپسى كا كہا مروه دونوں ميرى بات نہ مانے اور میں ما وی ہوگیا۔ خلیل اور نوری شی سے اليے كام لينے لكے تے جس مسليل كى مالاك شاف محى وہ خود كو يدا عال تصور كرنے لكا تما رسب سے يہلے بلڈنگ مالك ماتى توراحدكواس نے قائل كيا پھر برسلساراس کے دوسنوں رشتہ داروں تک مجیل کیا۔ حق ان كرسائة جو بحي كوكى من المتلف جيزي إدهر أهركنا تاكدان كويفين إجلية كمظيل كم بالحديث جنات بن اوروہ ان سے کام لے سکتا ہے کم عقیدہ کے لوك تو دونول ميال بيول كي بريات من وعن تسليم كريية تعدار كونى يارموا إلى سے بيكها جاتا كرتم يركالے جلاو كاواركيا كياب يدمم كرنے كيلئے جنات كومامرك یڑے گا دہ اس کا توڑ کریں سے ان کو بلولنے کیلئے چھ جزي دركار موكى ال يريد في آئے كار

عى كوبللياجاتا لعرطرت طرح كے جھكنڈے دكھاكر سأل كوقايوكيا جاتا تقلدون ووكى اوردات چوكى ترتى چل رى كى دودول مال بوى دورامر جاعى سيدى تحدجب لوكل كرسائع وبلاياجاتا توحليل اس كالى كلوي كتا تاكدوبال موجود كام كروان والول يراس كى دىماك جمدورى نے بحى دورد يداختيار كرايا تا\_ ایک دن عی کو ما مرکرنے کیلئے آوازیں دیں تو وہ شايد كبيل دُور تقليا ويسيدى وه جان يوجد كرسنى أن سنى كرريا تفارجب وولورى كياس آيا تو وه آيے سے باہر ہوگئی۔ عی نے خصہ سے علیل کو دھکا دیا جو اس سے بدلمیزی کررہا تھا اور واپس چلا کیا۔ كى ون تك هى والى ندآيا دونول كوتشويش مولى اور دونوں پریشان ہو محیے نوری دن رات هی کو والیس بلانے کی کوشش کرتی رہی مروہ نہ آیا۔ اگر کوئی کام کے سلسله من آتا تووه كوكى نهكوكى بهاندكردية\_ اب ان کی توجه مرف بلڈنگ میں کام کی طرف تھی جب هي كا معمد مندا موالو دونوري كو طفية ميا دونون بلڈیک کی چھی منزل پرسامنے کی طرف کے پوے بدے لکڑی کے پھٹول برکام کردے تقے خلیل کواس ك آمد كا يعد جل كياتهاس نے بعظار كراسے دائا ك کھال کیے تھے استے دن ۔ توری نے مداخلت کی تو اسے بھی اس نے جمڑک دیا۔ عدم على مواص الصلا فد يج سرك بركسة ترايذك طرح بمو محمد الورى سكتنك مالت من ويركم وي ال ك كرد جوم كود كيدرى تحى نورى ك مطابق عى كوليات ك بغير جلا كما تحل بمن بية جلاتو ذي ك وركول ي الكرامه س كالأل العالما كالوك المالي سكم يع يما محت توری آج مجی هی کو یاد کر کے دُکھی ہو جاتی ہے اسے أميد ہے كہ ايك دن هى اجا تك آكر كے كا۔

"آئي کيا حال ہے؟"۔

جاويداحرصد يقي

## CC COLOR

پھر بچھے آواز آئی، 'مبیلومسٹر فاروتی! گڈ مارننگ'اس آواز میں کوئی چیز محسوں کرکے میں نے فوراً بلٹا کھایااور چیئر مین صاحبہ کو دیکھا، آ منا سامنا ہوتے ہی ہم دونوں کے میں نے منہ کھلے کے کھلے رہ مجھے۔ اور ہم دونوں بیک وقت ہولے''ارے تم، ارے تم ایرے تم ایرے تم کیا۔

رودلول كا ماجرا، وه ايك دوسر كيلئ بن تقيمر حالات في أنحيس جُد اكرديا تقا

کم نہ تھا اور نہ ہی ہے۔ اب تو عمر بھی آ گے اور آ مے چلتی جارہی ہے۔ وہ پرانی با تیں بھی تو اب یاد آتی ہیں اور ایک ایک لحد شیبا کے ساتھ گزرا ہوا، تیر بن کر دل میں اُتر تا چلا جاتا ہے۔ باجی کی ڈانٹ ڈیٹ

آج بھی عرصہ کے بعد بیاری باتی کاڈانٹ بھرا فون آیا۔ وہی رٹ کہتم ابھی تک اکیلے ہو۔ میں انہیں کیسے سمجھاؤں کہ اُدای 'جدائی اور ممکین راتوں کی محض ترین لمحات کو گزارنا میرے لیے عذاب سے



نے مجھے ایک، بار پھر ماضی کی تلخ وخوشکوار یادوں کی المرف وهليل ديا ہے۔

زندگی اچیجی بعلی گزرری تھی۔ کمریس خوب ہنگامہ رہاکرتا تھا۔اتفاق کی بات ہے کہ الجینر تک کرنے كے بعد ابو نے محص آمے بر حالی کے ليے اين جکری اور برانے دوست نواز صاحب کے پاس سنگايور بيج ديا. نواز مهاحب كوئي بين پچيس سال قبل وہاں کینے تھے اور کاروبار کو جمالیا تھا۔اب وہ بڑے مقای کاروباران لوگول میں شار ہوتے تھے۔ جن ولول میں ، میں وہاں پہنچا ان کی قیملی بورپ کی سیر کے لیے جا چکی تھی۔ نواز صاحب اور ان کے ایک كزن عى من من مر مل - خرمى في داخله مون کے بعد یو حالی میں دل لگا لیا۔ کوشی کی انیسی پرمیرا تبندتها اورخوب آرام سے پرهائی موری تھی۔ تین جار معتول کے جد قیملی بھی آئی۔ نواز صاحب کے دوارك اوردوارك المحيس- جارون عى خوب يرده عك يقيمه ايك بينا ألجينر تفا اور دوسرا داكثر، جبكه بينيول میں بھی ڈاکٹر اور دوسری ایم بی اے تھی۔وہ این كاروبار كے علاوہ ،كلينك چلاتے تنے اور فيكٹرى كے ان آراور اکاؤنش کی بھی دیم بھال کرتے تھے۔ ہاری سب کی آپس میں اتن بےتکلفی نہمی مر پھر بمي خوب چھنتي تھي۔ميراني ايج ڈي كا آخري سال تھا، هي جس نے ايم في اے كردكما تھا، وہ ميرے ساتھ وقت الو كزارتي تحي مكر ذرالي ويري ريخ والي فخصيت تحل بحرد رائے تکلفی ہوئی تو اکثر ہم مختلف مقامات پر سرك لي كل بالاكرت تعاوريه جذبه محبت ايك دوسرے کے لیے برحتای جلا میا۔ ہم مختف یارکوں اور كلبول من بينے محفظ باتنى كرتے رہے ايا لكتاك جیے راتی معوث موجی ہیں۔ ہم دونوں در تک

جمكاتي موكى جاندني راتول كيحسين سايول مي بينم رملین سپنوں کے جال بُنا کرتے اور ایبامحسوس ہوا کرتا تھا کہ جیسے ہماری باتوں کے ساتھ کردو پیش کی چیزیں مجمى اى مرح تبديل موتى جارى بي- محرخيالات كى سرسبر وشاداب راہوں پر پرواز کرتے کرتے اجنبی جزيرول يرأتر جات\_الف ليلى كے كرداروں كى طرح، نفاست بمرے بازاروں میں مموضے اور ہی سجائی دکانیں بھی خوب نظارہ دیتیں۔اوراب احساس موتاہے كه وه ات سارے وعدے وعمد جوكيے تنے وہ كيا ہوے؟ کے لیے پوگرام جو ہردوز مرتب ہوتے تھے اب كيے بورے ہوں كے۔ويے يد يادول كى راه كزر مجمی کتنی عجیب ہوتی ہے، ہر وقت دھند چھائی رہتی ہے اور جب بھی اتفاقیہ بیدومند حیث جائے تو ہم ذہن کی چور کھڑی سے ان یادوں کو تکتے ہی رہ جاتے ہیں اور محروی حالت جس کے ہم عادی ہو چکے ہیں۔سوچ کی لہروں پر چلتے جلتے لگتا ہے کہ ابھی کوئی آواز دیگا اور من بلك كرجواب دونكا مرسوائ ايك كرى خاموشى اور اُدای کے وہاں کیا ہوتا ہے۔

اور پھر میں بہت ی اُمیدیں کیے واپس محمر آ میا۔ابواورامی نے زور لگالیا کہ شادی کے بندھن میں بندھ جاؤ۔ خاندان میں ایک سے ایک بڑھ کر الرك ہے۔ مرميرے ذہن كى سوكى وين الك كئى محى دالى آتے ہوئے نواز صاحب سے بات كى تو انحول نے مجھے جواب دیا تھا کہ بھی تم استے زد یک بی کیوں آئے کہ بعد میں افسوں ہو۔ شیبا کی كہيں بھى اور شادى ہوسكتى ہے كيوں كہ اسے ہم اسينے سے اور اس شمرسے عليحد ونبيس كر ناجاتے اور نہ کریں ہے۔ دیما ہمی کھی ہو بدلی بدلی سی تھی جس ے جے تو مدمہ کا کم اجمع کا لگا تھا!!

وقت پرلگا کراُڑتا رہا۔ میں نے پہلے نوکری کی اور رتی و تجربه حاصل کرتے ہوئے آخر کار ایل ممینی بناڈ الی۔ اپنی تاکامی اور تنہائی کے تمام دروازے کام كى ترتى يركھول ويئے ۔اب تو محر والے بھى بھول محے کہ میری شاداں بھی ہوسکتی ہے یانہیں!! ان دنوں میں اپنی کمپنی کی بہت بردی برائج سنگا

بور میں کھولنے کیا ہوا تھا۔ کئی ماہ گزر کئے اور تمام سيك اب ببترين بن حميا تفارسوج ربا تفاكه وكحد عرصه گزارلول۔ دل کے اندر، شیبا کے ساتھ گزرے دنوں کی مادیں بھی تو شدت سے لوٹ آئی تھیں اور میں نے غیر ارادی طور پر ان جگہوں پر جانا شروع كرديا تقاجهال بم ملاكرتے تھے۔ بھی بھی سوچتا تھا

آپ کیا جمع کررھے ھیں؛

ایک دن بادیاناه نے اپنے تمن وزراء کو در بار میں بلایا اور تینوں کو حکم دیا کہ تینوں ایک ایک تعمیلا لے کر باغ میں داخل ہول ۔اور وہال سے بادشاہ کے لیے مختلف اچھیا چھے پھل جمع کریں۔وزراء بادشاہ کے اس عجیب تحكم يرجمران ره محية اور تينول ايك ايك تحيلا پكر كرا ايك الك باغ من داخل مو محية - پهلے وزير نے كوشش كى کہ بادشاہ کے لیے اسکی پہند کے مزیدار اور تازہ پھل جمع کرے اور اس نے کافی محنت کے بعد بہترین اور تازہ پھلوں سے نعیلا مجرلیا۔ دوسرے وزیر نے خیال کیا کہ بادشاہ ایک ایک کھل کا خودتو جائزہ نہیں لے گا کہ کیسا ہے اور ندی مجلوں میں فرق دیکھے گا۔اس لیے اس نے بغیر فرق دیکھے جلدی جلدی ہر تھم کے تازہ اور کے اور ملے مڑے پہلوں سے اپناتھیا بحرلیا۔اور تیسرے وزیر نے سوجا کہ بادشاہ کی توجہ صرف تھیلے کے بجرنے پر ہوگی۔اس کے اندر کیا ہے،اسے بادشاہ بیس دیکھے گا۔ یمی سوچ کر دزیر تھیلے میں کھاس مکھوس اور ہے بھر کیے اور منت سے نج می اور وقت بچایا۔ دوسرے دن بادشاہ تینوں وزراء کو اپنے تعیلوں سمیت دربار ا میں حاضر ہونے کا علم دیا۔ جب تینوں دربار میں حاضر ہوئے تو بادشاہ نے تھیلے کھول کرمجی نہ دیکھے اور حکم دیا کہ تینوں کو ان کے تھیلوں سمیت 1 ماہ کے لیے دوردراز جیل میں قید کر دو۔اب اس دوردراز جیل میں تینوں کے پاس کھانے پینے کے لیے پچونہیں تھا، سواے? اس تھلے کے جو انھوں نے جمع کیا تھا۔اب پہلا وزیر جس نے اچھے ایافے پھل چن کر جمع کیے تھے، وہ مزے سے اپنے انہیں پھلوں پر گزارہ کرتا رہا۔ یہاں تک ك 1 ماه باآساني كزركيا۔ اور دوسراوز يرجس نے بغير ديھے تاز وخراب تمام پھل جمع كيے تھے۔ اس كے ليے بدى مفكل پيش آن كودن تو تازه فيل كما ليالين پر كي اور كلير على كمانے برے بس سے ده بہت زیادہ بہار ہو گیا اور اسے بہت تکلیف اٹھانی پڑی۔اور تیسرا وزیر جس نے اپنے تھیلے میں صرف کھاس مکھوں بی جمع کیا تاا۔وہ کھودن بعد بی بھوک سے مرکبا کیونکہ اس کے یاس کھانے کو پچھ نہ تھا۔ اب آپ اینے آپ سے پوچھے .....آپ کیا جمع کررہے ہیں؟ آپ اس وقت اس باغ میں ہیں۔جہاں ے آپ جاہیں تو نیک اعمال اینے لیے جمع کریں اور جاہیں تو خراب اعمال؟ مريادر ب جب بادشاه كاعم صادر موكا، تو آپ كواني جيل قبر مين دال ديا جائے كا۔اس جيل ميں آپ ا كيلي موسط جهال آپ كے ساتھ مرف آپ كے اعمال كى تعميلى موكى \_ توجوآب نے جمع كيا موكا، وي آپ کو وہاں کام دے کا۔ تو آج تھوڑی می محنت کر کے اچھی اچھی چیزیں یعنی نیک اعمال جمع کرلیں اور وہاں آسانی اورآرام والی زندگی گزاریں۔

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

ایک صاحب تار کمریش آپریٹر تھے۔ انہوں نے اپنی بیوی کو بھی تار کے کوڈ وغیرہ سکما رکھے تھے۔ ایک دن ان کے ہاں میاں بیوی دومہمان آ کئے۔ کمریس جو کچھ موجود تھا ان کے سامنے رکھ دیا میار کھانے کے دوران میزبان نے محسوں کیا کہ کھانا م را جائے کا لبنا انہوں نے میزیر ای آئی سے كحكمتات موئ افي بيكم سے يوجما" كي مل محدادر بھی کھانے کے لیے موجود ہے یانہیں؟" پیشتر اس کے کہ میزبان کی بوی کھے کہتی مہان نے اللی سے میز کھٹھٹاتے ہوئے جوایا کہا افتريدا بم نے سر موکر کھاليا ہے۔ (بسمه نديم التب خان/لامور)

ساتحدانفارم کیا جاتا ہے کہ ماری چیز مین صاحب ایک انتائی اور ہائی لیول کی میٹنگ (جوکہ فلاں ملک کے سریراہ نے بلوائی تھی اور وہ بھی اجا تک) میں شرکت كے ليے تشريف لے كئى بيں اور ہمارے جزل منجر صاحب کو ہر طرح کے اختیارات سونی کر کئی ہیں۔ انشاء الله ہفتہ میں آجائیں کی تو آپ کے چیئر مین غازی صاحب سے ضرور ملیں گی۔ بہرحال میٹنگ میں برطرح کے نکات افعائے گئے، برطرح سے تملی ے کام پر بحث ومباحظ ہوئے اور آخر کار جزل نیجر ماحب نے معاہدہ کو حتی وکلد یکر دسخط كرديے۔مبارك باوكے بيغامات كے دھرلگ مے! میں حسب معمول کمپنی کا کام دیکھ رہا تھا کہ امیا تک ایک منع ہفس میں میری سیرٹری نے اطلاع دی کہ مخترمہ چير من صليه طنے كے ليے مارے افس آچكى ہيں اور انہوں نے فرملا ہے کہ تمام لوگ باہر بی مخبریں سے میں اکیلی فاروتی مساحب سے مفتکو کرلوں گی۔ میں تمام

كه آخرنواز صاحب نے اتن تخق سے كوں الكاركيا اور پھر شیبا کیوں ان کے دباؤ میں تھی کہ ایک لفظ بھی ميري حمايت من نه كهه سكى!! است شائد احساس بمي نہ ہوگا کہ آرج زندگی کے پندرہ سال اس کے بغیر میں نے تنہا گزار دیئے ہیں اور تنہائی کم کیا ہوتی پر حتی چلی جارى ہے۔ ايے محسوس موتاتھا جيسے سينے كے اغدر درد کا انگارہ دمک رہاہے۔ حالاں کہ مینی کے کام كےسلسلے ميں روزاندى بدے بدے موظوں يا كلبوں میں جانا ہوتا تھا،لیکن بیسب میں دل سے نہیں کرتا تعال مل توجيا روبوث بن كرره كما تعال

اس دن میں چند ضروری کام خطانے کے لیے اسپے آفس جلدی آسمیا تھا۔ سیرٹری نے فائل لا کر سامنے رتمی میائے اور کافی بھی آئی اور میرے ایک سینئر منجر ساتھ بیٹے کئے اور انہاک سے کام شروع ہوگیا۔ اصل میں بیالک نیا پر وجیکٹ تھا جس کامیٹریل اور پروڈ کٹ ہم بی بناتے ۔ نے، اربوں روپے کا بیمعاہدہ فائنل سلیج پر تفا۔ ظاہرے اس پر پوری محنت کرنا مروری تھا۔ کی محفظ کام کرتے گزر محے تو سیرٹری نے بتایا کہ جناب دو نے چکے ہیں اور کئے پر آپ کا انظار مور ہاہے۔ ہاں ای معاہدہ کی چیف انجارج اور آڈر فائل کرنے کے ليكل مبح ان كا وفد بعى آربا بــاس دن توشام تك جم لوگوں نے بہزین ورکٹ کرلی تھی اور انتائی کمرائی ے جائزہ لیت ہوئے قیمتوں میں اچھی خاصی کی بھی كردى مئ تاكه قيتول كود يكفت موئ بحى بديراجيك

اسكلے دن مينت سے يہلے اصل يارنى والے لوك توسب آمے اور جب می خود اینے نمائندوں کے ساتھ ہال میں آیا اور ہم سیٹوں پر براجمان ہو کئے تو دوسرے لوگول نے اعلان کیا کہ انتہائی معذرت کے





ط واقعه شق القمر ..... سونے کا پہاڑ ..... دمدار ستارے ..... لشکر سفیانی کو

شكست.....ظهورِامام مهدى اورامام مهدى كى جنگيل.....قوم لوط.....

قوم عاد .... بیمکل سلیمانی کی تغمیرنو .... فراموش کرده شهرریت کاسمندر

🗗 فتنهء د جال ..... پیغمبروں کی سرز مین عراق پرصلیبی امریکی حملہ جیسی

قيامت كى نشانيون برممل تفصيلات!

ے گوانۃانامو بے میں عیسائیوں کے ہاتھوں قرآن مجید کی بےحرمتی اور عالم اسلام کی خاموشی سے قیامت کا تعلق

ہا کیلمی ٔ تاریخی تحقیقی اور دلجیپ دستاویز ہے سے کے بغیرآپ کی لائبریری نامکمل ہے

بار و المجسس 240 ربواز گاذن لا مور فون: 245412 - 37245412



تياريول كرساته تيار تغد أخوكرايين اس كودواز كے ياس آكمرا مولد افغاق سے ميرا چمره صوائے كى طرف ندفقه سيكرش آئي او كها" سرمخ مدچير من صلب تعریف لے آئی ہیں اور وہ افس سے باہر چلی کئے۔ عر مجمعة واز آئى، "بيلومسرفاروقي ! ا كذ مارنك "س آواز میں کوئی چیز محسوں کرے میں نے فورا پلٹا کھایا اور چینرمین صلحه کود یکھاء آ مناسامنا ہوتے ہی ہم دونوں كى مند كھلے كے كھلے رہ محق اور ہم دونوں بيك وقت بولے ارے أن ارے تم !!" من تورم بخود يك تك شيبا كے چرے كوا يكتا چلا حميا۔ اور شيبا بھى مختر كر بے خود ی ہوکر کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ چند لیجے کے سکوت كے بعد ہم دونول ايك دوسرے كى طرف والبان يوسے اور ایک دوسرے کے ہاتھ تھام کر خاموش گا فکوہ کرنے مے۔ میں نے سکوت توڑتے ہوئے کھا،" شیبا خداکی لتم آپ آج مجي اتن عي خوبصورت اور پرڪشش مين بنتني يعدره سوله سال يهلخيس-" هيبا بولي "اور آپ جناب بعی اور کریس فل ہو گئے ہیں۔" ہم دونوں آئے سامنے كرسيوں ير براجمان مو محقر خاصا وقت ايك دوسرے کے حالات جانے میں لکل کیا۔ فیبانے متایا كدابوتو كاروبارى لحاظ سے ميرى پندنا پندكو خاطر مي نہ لاتے ہوئے لیے ایک یارٹنر سے میری شادی كرانا جائے تھے، عربی نے تی سے بھی بھی شادی نہ كرنے كاعندىيەدے ديا اوركاروباركونى ايناسب كچھ مناليا، أل دوران فوب ترقى موكى \_ اب تو ابوكوفوت ہوئے بھی 10 سال ہو گئے۔والدہ پہلے بی نہمیں ۔" مل نے یو چھا، "تر .....آپ کے وہ کھال ہیں؟ اور کیا کرتے ہیں۔"

> هیبا بولی، " غازی آپ کیا سجھتے ہیں کہ بمری محبت جوآب کے ساتھ آسانوں تک او فی تھی اورجس میں

شمدسے زیادہ مضاس اور فولادسے زیادہ معبوطی تھی، اليے ساتھي کے ليے ميس محض دولت، دنياوي جاه و جلال اور اپنی عمر سے بھی خاصے پڑے مخص سے زندگی کا بندمن بانده لیتی ..... و می و رز خاموش رى پر كہنے كى،" اور مال آپ بتائيں بيكم صاحب کہاں ہیں ساتھ رکھاہواہے یا پاکتان میں ہیں؟ كتنے بيج وغيره بيں۔ " ميں بي بي سے بنس ديا۔ مركها، "فيها بى آب كيا مجمع تنيس كه آب مورت كي حیثیت سے عی قربانی کی اعلیٰ مثال قائم کر علی ہیں۔ ہم جیا مرد بھی آپ کے شانے بٹانے کھڑا ہے۔ میری زندگی میں کوئی بھی نہیں۔آپ کی یاد میں زندگی كزارتار بابهول \_اكيلا اور ننبا بول!!"

هیا، چرت سے میری طرف دیکھ رہی تھی ۔ بولی، "نوجتاب ہم بھی زندگی کاسغرا کیلے بی متارہے ہیں!" "نو پرهيبا، په کولنه ژرنگ لو اور آج یې هم ايک مونے کا اعلان کرتے ہیں اور اسکے ہفتہ ہم دونوں ایک ہوجا کیں مے۔جننی مدت اذبت اور تنہائی میں مرری ہے دلیا جی اللہ نے آخر کار بدخوشیوں مجرا وفت مارےمقدر میں لکھ بی دیا۔"

اور ہم دونوں اُٹھ کرایک دوسرے کے پاس آ مئے۔ آنے والے کل کی خوشیاں اور گزرے ہوئے انمول محر رائیگاں وقت کے پچپتاوے آنسو بن كرآ تكمول من جعلملارے تھے۔

آج مجمے ایسا لگ رہاتھا کہساری دنیا خوشی سے جعوم المعى ب اور لا كمول كرور ول همعيس جل المعي ہیں۔ شیبا کے کمر تو ایبا کوئی نہ تھاجس کو اتنی پدی خوش خرى سناتى مريس نے اسے والداوروالدہ كوبير خرمرورسنائی اور وہ خوشی سے رونے لکے۔ .....

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN



# اس خوفناک قدرتی آفت سے دنیا بھر میں ہرسال لاکھوں افرادلقمہ اجل بن جاتے ہیں







قديم زين ريكارو 580 قبل مسيح مين يورپ اور 464 قبل سے میں ہونان کے شہراسیارٹا کے زائر لے كا ملتا ب\_مورخين كا خيال ب- بيزلزلداسارا اور التھنز کے درمیان لڑی جانے والی لینیفن جنگ

تاریخ کا قدیم ترین زلزله کب اور کهال آیا ، بیتو وثوق ہے ہیں کہا جاسکتا،البتہ وہ پہلا زلزلہ جوانسان نے اپنی تحریر میں ریکارو کیا تقریباً تمین ہزار برس قبل 1177 أبل سے میں چین میں آیا تھا۔اس کے بعد

کے دور میں آیا تھا۔ پورے شمرکو ملیا میث کر دینے والا زار 226 مل سي ينان كي جزير عدووس میں آیا تھا، جس نے یہاں کے شمر کیمریوں کونیست و تا بود كر ديا اور ما تهرى اس شمرك ساحل برنسب عظیم الشان مجسمه بیلوس بعی متاه موحمیا جس کا شار دنیا کے سات عائبات میں ہوتا ہے۔ 63 عیسوی میں اتلی کے شمر ہومیائی میں زیردست زارلہ آیا جس سے اس کی تمام عمارتیں خاک میں مل میں ۔ تھراس شھر کی از برنونتمبر میں، 16 سال لگ مے گر 24 اگست 79ء کو پہال زلزلہ آیا اور اس شمر کے پہاڑ کوہ سیوس كا آت فشال محد، يرا چنانچه بومياني اور بركولينم شمر مل طور پر تباہ ہو کیا۔ تاریخی حوالوں کے مطابق تقريماً 25 ہزار افراد لقمہ اجل ہے۔

365ء میں ہونان کے جزیرہ کریٹ میں داولہ آیا جس سے اس کا شم کنوس کل 50 ہزار نفوس کے ساتھ پرباد ہو گیا۔ اس زلز لے کی شدت کا اندازہ 8.1 ميكنيو و لكايام إ- تاريخ من اى سال ليبياك شمر برین Cyrene می بحی ایک زار له کا تذکره مل ہے۔ 20 می 526 و شام کے شمر اطاکیہ Antochia على خوفتاك زار لے سے وحالى لا كم افراد جال بحق من محق م 844 من ومثق شمر میں شدید زلزلہ آیا جس سے تقریبا 50 ہزار جانیں منائع ہوئیں۔ ماہرین کا خیال ہے کدریکٹر اسکیل کے مطابق اس کی شدت 6.5 رہی ہوگی۔ 847ء من ومنت من دوباره ززله آيا- 70 بزار افراد ملاك موے اور تقریباً نصف شمر تباہ مو کیا۔ سائندان اس زازله کی شدت 7.3 میکنید و سے زیادہ بتاتے میں۔ای سال مراق کے شهرموسل میں بھی داولہ آیا جس سے 50 ہزار افراد لقمہ اجل ہے۔ 22 دیمبر 856ء کو ایران میں زائے لے جاعی ہوئی جس سے دمغان اور قومیس شرکونقصان پہنچا اور کل دولا کھ

افراد جال بحق موے۔ای سال یونان کے شمر کورنق مِس بھی زلز کے سے 45 ہزار جانیں منالع ہوئیں۔ 893ء میں تاریخ کے تین باے زار لے آئے۔ ایک کاؤ کاکس Caucasus شمر میں جس ہے 84 ہزارنفوں ہلاک ہوئے۔ دوسرا ایران کے شمر اراديل من تقريباً ذيرُ ها لا كا جانين ضائع موئين اور تيسرا زلزله مندوستان مي وادي سندھ کے قديم شمردے بور Daipur یعنی دیبل میں آیا اور تقریبا ایک لاکھ ای ہزار افراد ہلاک ہوئے۔ تاریخ ابن کیر می تحریر ہے کہ اُس وقت سندھ پر عبدای بن عمر مباری کی حکومت می جو خلیفہ بغداد کی جانب سے مقرر كرده في بيزلزله 14 شوال 280 بجرى من يريا ہوا اور اس دوران جاند كربن اور تيز آندهى كے آ فار بھی روافوں میں میان ہوئے ہیں، ابن کثیر کے مطابق نعف شب کیے بعد دیکرے پانچ زلزکے آئے اور بمثکل سو مکان عی سلامت رہ سے۔طبری اور این کیرمرنے والول کی تعداد ایک لا کو پھاس بزار بتانی ہے۔

كيارہويں مدى عيسوى كے دوران 1036 مىں ملن كے شمر شاتلى مى زائر لے سے 23 ہزار افراد ہلاک ہوہے۔ 1042ء میں شام میں تیریز، پالراور اعلبک کے مقام پرزار لے سے 50 ہزار افراد جان ے ہاتھ دمو بیٹے اور تیریز شمر کی نصف آبادی ختم ہو منی۔ ماہرین کے اعدازے کے مطابق بیزارلہ 7.3 ميكنيو وي شدت كاربا موكا- 1057 ميل جين کے شہر چیملی Chihli میں 25 ہزار افراد زلز لے کی زد میں آ کر ہلاک ہوئے۔

بارہویں مدی عیسوی کے سال 1138 میں شام مل كنزه Ganzah اور الييو Aleppo مقام يرخوفناك زلزله آيا اور تقريباً 2لا كه تمس هزار ا فراد بلاک موئے، اس کی شدت کا اندازہ ریکٹر

آئے۔ 26 جؤری 1700 میں امریکہ کی بلیث کا سكاديا من حركت كى وجه سے زلزله آيا جس كا اثر نارتھ کیلیفورنیا سے وان کودر آئی لینڈ تک پہنچا۔ بی زازله ومملنلو وشدت كا تفا- 1703 وميل جاپان کے شمر ہے ڈو Jeddo میں زلزلہ سے ایک لا كم 90 بزار افراد بلاك موئے - 1707 م مل جایان میں زیر سمندر زلزلہ آیا جس سے تمیں ہزار افراد کی اموات ہوئیں۔ 30 ستمبر 1730 کو جایان کے موکا ئیڈو آئی لینڈ کے ایک لاکھ 37 ہزار افراد زلزلہ کی زو میں آئے اور اسکے سال چین کے شر بیک می زارلے سے ایک لاکھ افراد ہلاک موے۔ 11اکور 1737ء میں کلکتہ شمر میں خوفتاک زائرلہ سے 3 لاکھ افراد ہلاک ہوئے۔اس کے یا فج دن بعد علی کیا تکا (روس) میں 9.3 ميلديليو وكازار اليا- 7جون 1755 وكوشالي ايران میں زار لے سے 40 ہزار افراد ہلاک ہوئے۔اس ے ایک ہفتے بعد 18 نومبرکو بوسٹن میسا چوسٹس میں بھی زائرلہ آیا تھا مرخوش مستی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ 28 فروری 1780ء میں ایران میں زارلہ سے دو لاکھ افراد جال بی ہوئے۔ فروری 1783ء میں اٹلی کے شرکلبریا Calabria میں زار لے سے 35 ہزار افراد لقمہ اجل ہے۔ 4 فروری 1797ء میں ایکو اڈور اور پیرو میں زاز لے سے 41 ہزار افراد ہلاک ہوئے۔ ایک ہفتہ بعد 10 فروری کوابیٹ انٹریز (موجودہ انٹرونیشا) کے صوبہ ساٹرا میں زلزلہ آیا جس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 300 تقى اس زلزلے كى شدت 8.4 مىكنيو وتقى۔ انیسویں صدی میں وسمبر 1812ء کے دوران کیلفورنیا میں ریکٹر اسکیل پر 7.0 کی شدت کے زار لے سے 40 افراد کی اموات ہوئی۔ 23 جنوری

1855ء میں غوزی لینڈ میں زلز لے سے 4 افراد

اسكيل ير 8.1 مكنفو و ك برابر لكايا كيا ہے-1156ء اور 1157ء کے دوران بھی شام میں زیردست زلز لے سے تیرہ شمریاد ہو محے 1169ء مين شام من شديد زلزله آيا اوركل 80 بزار افراد جاں بحق ہوئے۔ 1170 میں سلی میں زار لے ے 15 ہزار افرادموت کا شکار ہوئے۔

تیرہویں مدی عیسوی میں 5جولائی 1201ء کے دوران باالی معراور شام می تاریخ کا بدترین زازله بريا موا-جس من كل مياره لا كه افراد بلاك ہوئے۔ 1268ء میں ترکی کے شمراناطولیہ اور سلب Cilcia میں زار لے سے 60 ہزار افراد جال بحق ہو۔ئے۔ 27 ستبر 1290 چیلی (جین) میں 6.7 میکنیو و کا زائرلہ آیا۔ جس سے ایک لاکھ انسانوں کی اموات ہوئیں۔ اس کے تین سال بعد 20 مئی 1293ء میں جایان کے شہر گاما کورا میں آنے والے، زارنے سے تمیں ہزار افراد ہلاک ہوئے۔ چودامویں اورسترمویں صدی کے دوران 6 يزےزار \_اء آئے۔18 اکتوبر 1356 ویس سوئزر لینڈ کے علاقے باسل میں زلزلے سے ایک ہزار افراد ہلاک ہوئے۔ امریکی تاریخ کا سب سے بڑا زلزلہ 1471ء میں پیرو میں آیا تھا ۔ تحر اس کی تغصیلات نہیں ملتیں۔ 26 جنوری 1531ء میں برال کے علاقے کسین میں زلز لے سے تمیں ہزار افراد بلاک ہوئے۔ تاریخ کا دوسرا بڑا زارلہ 23 جنوري 1556 م كوشاهي (چين) مين آيا، جس ے 8لا کہ تمیں ہزار افراد ہلاک ہوئے۔ نومبر 1667 من شاكما (آذربائجان) 80 بزار افرادزار \_ا، سے جال بحق ہوئے 17 اگست 1668ء ایس انا طولیہ (ترکی) میں زار لے سے 8 ہزار افرادلقمہ اجل ہے۔

اور 4 جوري 1867م من كيليفورنيا من ايك فرد ہلاک ہوا۔ ای سال اعلی میں زلزلہ سے 11ہزار افراد بلاك موسكة تقد 1868 و من موائي (امریکہ) میں زارلے سے 77اور کیلفورنیا میں 30 ہزار افراد ہلاک ہوئے۔ 1872 م کیلیفورنیا (امريكم) من 1888،27 كيليفورنيا (امريكم) ميل 60 اور 1892 كيليفورنيا من أيك فرد ملاك ہوا۔اس کے علاوہ جایان کے علاقے مینو۔اوواری Owari-Mino على 1891ء كے دوران زارلے سے 7273 افراد ہلاک ہوئے اور آسام (اعرا) من 1897ء من زارلہ سے ورد مرار افراد جال بحق اوے۔ ای صدی میں امریکہ میں 17 مرید زار لے بھی آئے جن کی شدت کا اعدازہ ماہرین نے 6 سے 8 مکنٹے ڈ کے درمیان لكايا ب اور ايت اغريز (اغرونيشيا) من 2 زلز لے آئے مرکوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ برمغیر میں ہمی اس مدی کے دوران 5 بدے زار لے آئے ۔ 1819 میں پنجاب، اور کچھ Kutch کے مقام ہے 32 ہزار افراد زار لے کا فکار ہوئے. 1838 میں نیال میں زاولہ آیا جس سے عبرار اموات ہوئیں۔ تحمیر میں 1885ء میں تین ہزار افراد ہلاک ہوئے اور آسام میں دھائی ہزار افراد 1897ء میں لقمہ اجل ہے۔ 1827 میں لاہور میں زار لے سے ایک بزار افراد ہلاک ہوئے۔ 1827ء سے 1931 وتك بلوچتان من وزنر لي آئيكن ان ى تفصيل نېيى ملتى ـ

بيسوى مدى كا يبلا بدا زلزله ماليدين يركامره كمقام يرآياجس مي 20 ہزار افراد لقمه اجل بين 1906ء من وزار لے آئے جس میں کولمبیا اور ا یکواڈور کے ایک ہزار ، سان فرانسکو کے تین ہزار چلی میں 20 ہزار افراد کی جانیں کئیں۔

1908ء میں تاریخ کے بدترین زلزلوں میں ہے ایک زلزلہ اعلی میں آیا تھا جس میں ایک لاکھ 60 ہزار افراد ہلاک ہوئے۔

بيسوي مدي كي دوسري د مائي ميس 1918ء ميس يورثور يكو (يراعظم امريكه) من 116 افرادكي ہلاکت ہوئی۔1920ء میں تاریخ کا نوال پر ازارلہ آیاجس میں چین کے علاقہ تکھیر اور کنو کے 2لاکھ إفراد لقميراجل بينداس زلزلے كى شدت 8.6 میکنیٹی وستی۔ 1923 میں جایان میں زار لے سے ایک لاکھ 43 ہزار افراد ہلاک ہوئے۔ 1927 میں كيليفورنيا من زلزلے سے 13 اموات ہوئيں ركر 1927 میں دو پوے زار لے بھی آئے جس سے جایان کے 3 ہزار اور چین کے دو لاکھ افراد ہلاک

1931ء میں غوزی لینڈ سے 258 افراد کی جانيس ضائع ہوئيں۔ 1932 ء اور 1933 كا سال دوبارہ چین اور جایان کے لئے مُرا ثابت ہوا جس میں وہ زلزلوں سے چین کے 70ہزار اور جایان کے تقریبا 3 ہزار افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹے 1933 میں عی کیلیفورنیا میں معمولی شدت کے زار کے سے 115 افراد موت کا شکار ہوئے۔ 1934 میں ہندوستان کے صوبہ بہار میں زائر لے ے 13 ہزار افراد لقمہ اجل ہے۔ 1935 میں تا توان من زار لے سے 3279 افراد ہلاک ہوئے۔ 1935 میں یاکتان کے شمرکوئے میں تاہ كن زلزله آياجس سے كوئيد شمر يُري طرح جاه موكيا۔ یہ زلزلہ 7.8 میکنٹیوڈ کی شدت کا تھا جس ہے مستونک ، لورالائی قلات کے پھین اور چمن کے علاقے بھی متاثر ہوئے تھے۔ زلزلہ کا مرکز چمن فالك كامقام تقار أس زارلے نے 30 سكنٹر ميں يورے شركومليا ميث كر كے ركھ ديا اس زار لے سے

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

ہونے والی اموان کی تعداد انداز ا 60 ہزار تک متائی جاتی ہے۔ 1939 میں ترکی میں زار لے سے 32 ہزار 7 سوافراد کی جانیں کئیں۔

1940 ميس كيليفورنيا ميس غير معمولي ليعني 7.1 شدت کے زلز لے سے مرف 9افراد ہلاک موئے۔ 1944ء میں جایان میں زلزلہ آیا جس سے 1223 افراد کی ہلائش نوٹ ہوئیں اس زار لے کا انداز ، ریکٹراسکیل پر 8.1 لگایا حمیا ہے۔ 1945 میں مران کے ساحلی علاقوں میں سمندری زازلدسونا مى آيا جس كے باعث أشمنے والى سمندرى لهري كراجي مميئي اور مجمع تك كنيس-مغربي محقق سينج رے کی کتاب "ورلڈمیپ آف نیچرل میزرد" کے مطابق اس سونای سے کل 4 ہزار افراد ہلاک ہوئے۔ 1946 میں تین زلز لے الآسکا ڈومٹین اور جایان میں آئے۔ جس سے تعریباً 1600 افراد بلاك موئے۔ 1949ء میں وافظنن میں زلز لے ہے مرف 8 افرادموت کا فکار ہے۔ 1950 میں امریکہ، بوتان اورمنگولیہ میں معمولی شدت کے 6 زار لے آئے۔جس میں نونان کے 476 امریکہ كے 48 اور مظلوليد كے 30 افراد ہلاك ہوئے۔ 1960ء کے دوران مراکش میں زار لے سے 10 ہزار افراد لقمہ اجل ہے۔ ای سال چلی میں زار لے سے 5700 افراد کی جانیں ضائع ہوئیں۔ 1964 على الآسكا (امريكم) على 9.2 شدت كا زلزله آیا لیکن صرف 125 افراد بلاک ہوئے -جایان میں ای سال زائر لے سے 26 افراد ہلاک ہوئے۔ 1967 مین وافظنن میں زائر لے ہے 7 افراد کی جانیں سکیں۔ ای سال مندوستان کے علاقے کویانا میں زائر لے سے 900 افراد ہلاک ہوئے۔ 1969ء میں کیلفورنیا میں زلالے سے ایک فرد کی جان ضائع ہوئی۔ 1970 میں چیرد

(امریکہ) میں زارلے سے 66ہزار افراد بلاک ہوئے۔ ای سال مجزوج (اغربا) کے مقام پر زار لے مین 90 افراد جال بی ہوئے۔ 1971 میں کیلفورنیا میں زار لے سے 6 6 افراد ہلاک ہوئے۔ 1974 میں پاکستان کے علاقے مالاکنڈ اور پتن میں زلولے سے کل 6 ہزار افراد ہلاک ہوئے۔ 1975 میں چین کے علاقے ہائی چک میں زار لے سے 10 ہزار افراد ہلاک ہوئے۔ای سال جریزہ ہوائی میں اس سے زیادہ شدت کے زار لے نے مرف 2 افراد کی جانیں لی۔ 1976 مس كو ي مالا من زار لے سے 23 ہزار افراد جال بحق ہوئے۔ ای سال تا تک شان (چین) میں آنے والے جاء کن زار لے سے اعداز أ 6 لا كھ 55 ہزار افراد ہلاک ہوئے۔ یہ تاریخ کا تیسرا برا زار لے تھا۔ 1977 کے دوران رومانیہ میں زار لے سے پندرہ سو افراد لقمہ اجل بے۔ 1980 میں نیال میں زار لے سے 1500 افراد ہلاک ہوئے۔ 1981 میں گلت میں زائر لے سے 220 افرادکی جانیں ضائع ہوئیں۔ 1983 میں امریکہ کے علاقہ رہومیں 2 افراد زلز لے سے جال بحق ہوئے۔ ای سال پاکتان کے شالی علاقے میں زلزلے سے 14 افراد ہلاک ہوئے۔ 1984 میں جمارت کے علاقے کا جھر میں زلزلے سے 500 افراد ہلاک ہوئے اور 1985 یا کتان میں سوات و چرال میں زار لے سے 15موات ہوئیں۔ 1985 میں میکسیکو (امریکہ) میں زلز لے سے 9 ہزار 5 سوافراد ہلاک ہوئے۔ 1987 میں کیلفورنیا میں 8افراد زار لے ے جاں بحق ہوئے۔ 1988 میں آرمیدا (ترکی) میں 25 ہزار افراد زلزلے کے باعث ہلاک ہوئے۔ 1989 کیلفورنیا میں زائر لے سے 63 افراد کی جانیں تنئیں۔

1990 من ايران من زيردست زلزله آيا جس سے 3 5 ہزار (بعض اندازوں کے مطابق 0 5 ہزار) افراد ہلاک ہوئے۔ 1991 میں مندوکش سے افغالتان تک زارلے میں 00 5 افراد ہلاک ہوئے ای سال بھارت کے علاقے الر کافی (بنارس) میں زلز لے سے 3ہزار جانیں منالع ہوئیں اور کیلیفورنیا میں آنے والے زلز کے سے 3 افراد لقمہ اجل ہے۔ 1993 میں بعارت میں اافر کے مقام پر زائر لے سے 9748 افراد بلاك موئے۔ 1994 كيليفورنيا ميں زلزلے سے 60 افرادلقمہ اجل سے۔ ایک زلزلہ بولویہ میں بھی آیا اور 5 افراد ہلاک ہوئے۔ 1995 میں جایان کے ملاقے کوبے میں آنے والے زفرلہ سے 55812 افراد ہلاک ہوئے۔ 1997 میں بھارت کے علاقے ہے پور اور جبل بور میں زلزله آیا۔ای سال یاکتان کے صوبہ بلوچتان میں بھی زلزلہ آیا اور ہلاک ہونے والوں کی کل تعداد تقريباً ايك بزارتمي 1998 من نوكينيا من زلزله ت 2183 افرادلقم اجل بند 1999 من 4 يدے زار لے آ ئے جس مل كوليا كے 1185 ، رکی کے 17118ء تا توان کے 2400 اور ترکی ى كے 895 افراد ہلاك ہوئے۔ 1999 ى مى بعارت كے علاقے چولى من زلز لے سے ايك ہزار افراد ہلاک ہوئے۔

26 جنوری 2001 میں بھارت کے علاقے مجرات من زيردست فتم كا زلزله آيا جس كي شدت ريكٹر اسكيل ير 77 منى - اس زار لے كى شدت یا کتان میں بنی محسوس کی منی۔ اس زار لے سے بعارت کے 25 ہز راور یاکتان کے کل 20 افراد ہلاک ہوئے۔ ای سال پیرو میں زلز لے سے 75 افراد جال بحق موسة - 2002 من افغانستان مين

زار لے سے ایک ہزار افراد ہلاک ہوئے۔ ای سال الجيريا مس بعي زلزله آيا تعاجس سے 2266 اموات ہوئیں۔ 2002 میں یاکتان کے شمر ملکت میں 3زارلے آئے جس سے کل 41 افراد ہلاک ہوئے۔ 2003 میں کیلیفورنیا میں آنے والے زار لے سے 2 افراد ہلاک ہوئے۔ ای سال ایران میں زلزلے سے 31ہزار افراد لقمہ اجل ہے۔ 2004 من جايان ، تيور (اندونيشيا) دومينكا اور كوسار يكا (امريك) من معمولي شدت ك زار ل آئے جس سے کل 61 فراد ہلاک ہوئے۔ ای سال مراکش میں بھی زائر لے سے 500 افراد ہلاک ہوئے۔ 2004 ویس سے بدی جای 26 وتمبر کو اغرونیشیا کی ریاست سافرا می زیر سمندر دار لے سونای سے آئی۔جس سے اعظمے والی المریں ا تدونيشيا ، ملا يحييا ، بنكله ديش ، بعارت ، تعالى لينذ ، سرى لنكاء مينمار (برما) مالديب ، صوماليد ، كينيا ، تزاليه، سيفلو (مدعاسكر) اورجنوني افريقه تك كئيل-اس جائی سے ہونے والی اموات 5 لاکھ سے زائد ہیں۔ جبکہ سرکاری طور پر ہلاکتوں کا اندازہ 2لاکھ 83 ہزار ایک سو چھ لگایا گیا ہے۔ 2005 میں اعدونیشا می زارلے سے 1313ء افراد ہلاک ہوئے۔ ای سال ایران میں زلزلہ آیا جس میں 790 افراد نقمه اجل بن جبكه جايان من ايك اور چلی میں میارہ افراد ای سال زلز کے سے جاں بحق ہوئے۔ 8اکور 2005 کواب تک کا شدیدترین زارله پاکتان کے شالی علاقہ میں آیا ریکٹر اسکیل پر اس کی شدت 7,6 محی- اس زار لے سے تھیر، اسلام آباد، بالاكوث، مانسموه، بزاره سميت يهك سے چھوٹے بڑے دیہاتوں اور تعبوں کو شدید سے ہے۔ نقصان پہنچاہے۔ .....



## گھر تو آخر اپنا ہے

درخشال المجم

سارے بلب روشن تھے عکھے دھڑا دھڑ چل رہے تھے لیکن ان کے چہروں پرخوشی نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ابیا لگ رہا تھا وہ کوئی جرم کررہے ہوں۔ضمیر کچو کے لگا ر ہاتھا کہ قوم کی دولت کا ضیاع ہور ہا ہے۔ابیانہیں ہونا جا ہے تھا کیا کوئی اپنے محمر کویوں برباد کرتا ہے؟

### بجلی کے بلوں کے ستائے ایک گھرانے کا ماجرا، جونگ آ کرانقام لینے چلے تھے



چلاتے ہی کیا تھے۔ دو انرجی سیور، دو عکھے ، یانی کی موٹراس براس علاقے میں ہفتوں ہفتوں جلی کا غائب ہوتا۔ آج ادھر کی تارٹوٹ منی کل ادھر کی اس میں آنے ے پہلے ذرا بھی انہیں اس بات کاعلم موتا تو یہاں مكان لينے كي غلطي بھي نہ كرتے۔ جب بني انہوں نے

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

اتنا لما چوڑا بحلی کا بل دیکھ کر توجیے شاہ جی کے ہوش ہی اُڑ مے۔ یقین تو نہیں آرہا تھا بار باربل کے کاغذ کو اُلٹ ملیف کر دیکھتے دیکھتے تسلی نہ ہوئی تو بیلم کے فرسٹ، ایر باکس سے میکنی فائر گلاس لے کر بغور د کھنا شرورع کیا۔ بلاشبہ بیان کا بی تھا۔ پراتنا زیادہ، وہ

بکل سے چلنے والی بہت ساری اشیاء کو ڈبوں میں بند كركے الماريوں من لاك كرديا تھا۔ يہاں آنے كے بعد UPS تو توالای تبیس میا تعار

عذر سے بل دیکھا تو پہۃ چلا کہ تم بکل استعال كرنے بركند استعال كرنے كے هيے ميں ان بريكل كا بل بزارول كحساب سے لادديا كيا تعاراب تو وہ تے اور ان کا خمد کرجے برسے پہلے تو اینے جہازی سائز کین میں وافل ہوئے جہاں بیلم صاحبہ شام كوآنے والے مهمانوں كے ليے كھانے لكانے میں معروف میں۔ وہ زیادہ ادھری یائی جاتی میں۔ يهال آكر آرام كا ايك لحد بعي جوميسر موا موليكن بس كلينك يا كن \_ كابنك بمي كيا عوراول كى بيشك كوينا چوڑا تھا جس مر مط بحرى عورتى علاج كروانے كم اور شیخیال بمعارے زیادہ آئی تھیں۔ دن میں کم عی رات کے لویج کے بعد سے ان کی آمد کا سلسلہ شروع ہوتا۔ کتناعی کہا گیا کہ نوبج کے بعد کوئی نہ آئے مر چر بھی کوئی نہ کوئی بارہ ایک بے تک کھٹائی ملتا-اب كياكيا جائكما تعا-ان كالعلق توايي شهري تعاجهال ایک منظم زعد کی گزاری جاتی تھی ہر چیز کے اصول وضوابط تنے وہ ہر بات میں شاہ جی کوکوئ رہیں جنہوں نے ان کی آرام طلب زندگی کوفتم کرے اس معرامیں لا پھیکا تھا۔ کونکدان کے خاندان کے زیادہ تر لوگ ادهری رمانش پذیر تھے۔

"كيا مواشاه في" أليس اس طرح كرج يرية د يكما اذ سب مجمع جيور كران كى طرف مرس "وه دیکمو .....دیکمو .....بیسید کیا ہے؟" مجھے تو بیلی کا یل نظر آرہاہے۔ انہوں نے ان کے ضعے کونظرانداز كرتے ہوئے نہ واہتے ہوئے بھی بل كى طرف ديكما " يسب كحد النمار اس فيم بليث لكان كا نتجہ ہے، ممرے ہزارمنع کرنے کے باوجود بھی تم یہ کوئی ار مہیں ہوا"۔ انہوں نے سارا ملیدان پر ہی ڈال دیا۔ اب وہ کیا کہیں ایک کے کے لیے بل

د کھے کر وہ بھی گگ ی ہوگئیں۔"شاید ہوسکتا ہے اتے دنوں کے بعد بدی جمان کرکے تو سم پلید لكانے كى اجازت ملى تى كونكداس جكدكوكلينك كا بورد لگا كر كمرشل كروانے كا اراده تبيس تفاكه يد تبيس مالات کیے ہوں؟ ہنگاہے، فساد، ہڑتالیں تو اس شمر كامعمول بن كرره كما تفاراس كے ليے عليحده جكه كى حلاش جاری محی۔ بدی منتوں، ساجتوں کے بعد تو الجمى مرف يم پليث لكائي عي تقااوراس يربيه افآو\_ یه حسرتیں ول میں یونمی پنیتی کہ ان کا بھی اینا ذاتی کلینک ہوتا۔ بچین ہی سے شوق مسحالی جوسر پہ سوار تھا۔ دسویں کے بعد با قاعدہ فرست ایڈیں وافطے کے لیے ہ خری حربے کے طور پر بھوک ہڑتال جى كى اور نه جائے كس كس طرح سے والدوالدہ كو منانے کی کوشش کیں۔ مراس تمام جدوجید کا بتیجہ سغرى لكلا \_ لؤكيال اين ممرول بي ميں الحجي لكتيں ہیں کہتے ہوئے انہوں نے انہیں رخصت کرے بی دم لیا۔ خدانخ استہ ان کے محروالے کوئی ٹوٹے مرے نہیں تھے زمیندار فیلی سے تعلق تھا بلکہ اس وقت کے رسم ورواج مجمی ان کے بی تنے اتی بی تعلیم کے لڑکوں کے لیے کافی تھی۔

خیروہ بھی اپنی دھن کی بھی حمیں۔سرال آکر اسيخ شوق كى يحيل شروع كردين - ميال نے صاف كبيدوياتم جانو اورجمهارا كام-بس ماري ساري كام ملل بونے جاہئیں۔ ہارے سے مرادسارے كنےكاكام تقار اور واقعي انہوں نے زندگی كے يندره خوبھورت سال کمرسے لے کراینے آپ تک کو ایک کامیاب انسان منانے میں گزار دیے۔نہ مج کی خرربی ندشام کی ندمینے کی ندسال کی۔اینے ولکش وجود، نازک مزاج ،لطیف احساسات کو ایلی شوق پیر قربان كرك ايك كامياب ميحاكى مورت مزشاه كى حيثيت سے دنیا كے سامنے آئيں تو شاہ جي كوان كابيروب اجمانبيل لكا\_ بهلا مردكب عورت كواييخ

سے بدھ کر و مکنا دائے ہیں۔ علم نامہ جاری ہو کیا بس ایی خواموں کے محورے کولگام دے کر جب جاب کمربین جائد "ای کیا کهدرے میں آپ، انجی ستی کوفنا کر کے یہ جو میں نے استے ڈیلوے مسحالی کے مامل کیے ہیں ان کا کیا ہوگا" شدت کرب ے ان کا وجود کہایا افعا۔ میں نے نہیں کیا تھا یہ سب مجد كرنے كو بركا ساجواب ملا ..... "أكر اتنا عى شوق ہے سیجائی کا تو محریہ عی میں سارے انظامات كروائے ويا موال-بس مطے تولے كى حد تك، وہ مجى مرف خواتين اور بچوں کے ليے، بورڈ مجی نہيں لكوانا\_ مجعيسار\_ مكان كوكمرشل بل ادانبيس كرنا-ر یمیں مے پر بھی آس یاس کوئی خالی دکان کلینک كے ليے۔" لا برواہ سے اعداز میں كہتے ہوئے كھسك مے۔ بہت کہ ن کرمرف نیم پلیٹ لگانے کی اجازت دی۔ اب جس کا غبار وہ نکال رہے تھے۔ بيكم كوجوسنانا تغاسناكر بابرجو لكلے تو يهاں جكہ جكہ لوگ ای طرح کے زائذ بلوں سے متعلق باتیں كرتے ہوئے نافرآئے۔شایدسب بی کے ساتھ ایا ى موا تعاربيم كى جان من جان آئى چلو .....سب ایک بی کنتی کے مسافر مفہرے۔ ادحرشاہ جی کے ہاتھ میں بل دیکھ کرسب ادھری

ليد السيكوكرا مواشاه يى؟ ول توجام كورى ك " مجلی والوں نے میرا کوم نکال دیا بغیر کی جرم ك" \_" بم ن كيت في كدآب بمي كندا استعال كرس اوردل كحول كرىجل جلائيں۔" كسى نے ان ك ماته سے لى لے كرناسف سے كها۔ محراقوسب ابی ابی جمور کرشاہ جی عی سے افسوس کرنے کھے " واقعی آپ کولو کنڈے کے هیے میں اتنا مل جمیج دیا

شاہ جی کے ساتھ ساتھ سب کو افسوں ای بات کا تھا۔ انہیں تو کنڈ الگانا مجی نہیں آتا تھا نہ ہی ان کے ممریس کوئی اوران کی مدد کرنے والا تھا۔

ومیں توکل وایڈا ہفس جاؤلگا۔ ہم نے جلایاتی كياب مرف دو بلب اورموثر وه بحى بردومرے دان مرف10من کے لیے۔ آنہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے ان کا عصم مونے میں ہیں آرہاتھا۔ و سچه بمی مرکیس شاه می بیسی کی نہیں سنتے۔ بہتر ہے آپ قبط کروالیں"۔ ہمدداندمفورہ دے کران کی بات ختم کی۔" یا پھرآپ بھی کنڈے استعال کریں"۔ "توبه .... توبه .... انهول نے کانوں کو ہاتھ لگایا، و و بمیشدایے کاموں سے دور رہے، یانجوں وقت ے کے نمازی تجر کزار۔ بملا انہیں ایک باتیں کہاں زیب دیتی وہ جدی پھتی رزق طلال طلب کرنے

والول من سے تھے۔ غصه بعي ان كا بجا تما اس ميني تو وه سب بكل كي آ کھ چولی کی وجہ سے باہر عی محن میں سوتے رہے تے وہ تو فکر ہے مکان بلکہ حویلی کہنا زیادہ مناسب ہوگا ہوا کی رہ گزر تھا سورج ڈھلتے بی صحن میں جار پائیاں ڈال دی جائیں محن کے ایک مرف مجی ر من پر لیموں ، چیکو، امرود کے درختوں کے علاوہ لوكن اور دوسرے موسى محولول كے بودے برموسم میں اپنی بہار دکھاتے رہے۔ بدے در فت شندی جماوں مہا کرتے ۔ ویسے بھی اس ستبر کی خاص بات عی محی کہ دن مجر سورج خواہ آگ برساتا رہا مورشام وصلتے بی شندی شندی موائیں جانا شروع ہوجا تیں اورسارے دن کی کوفت من ہوجاتی ۔

خدا خدا کرے ایکے دن سورج طلوع ہوا اورشاہ جی اہے روز مرہ کے کاموں سے جلدی جلدی فراخت یا كر وايدًا أفس كو على وه شاه جي بعي كيا جو جائز كاموں میں ہمی وس فیلچر ندسنا كيں۔ رئيا فرمن كے كاغذات جمع كروا ديئے ، كر بجويلى كى رقم اور كھ برانے مکان کو بیج کرائے بھائی بہنوں کے قریب عی ا بنااجها سا مكان خريد ليا- اب سارا دن طليل خان كي طرح فاختہ تو اُڑاتے تھے بلکہ بیم کے بالتو برندوں

سارے بلب روش تنے علمے دحر اوحر چل رہ یتے لیکن ان کے چمروں برخوشی نام کی کوئی چیز میں تحی۔اییا لگ رہا تھا وہ کوئی جرم کررہے ہوں۔ممیر مجوکے لگا رہاتھا کہ قوم کی دولت کا ضیاع ہورہا ب-ايالبين موناجا بي قاكيا كوئي اي مركويون يربادكرتا ٢٠٠٠ يمك .... يدهرتو ايناب اس كى ایک ایک شئے کی حفاظت اینافرض ہے۔ ان کی المحمول من عدامت محى وتب شاه جي في اجاكك آمے بڑھ کر کمرے کا سوچ آف کیا۔ یہ کیا ہوا شاہ بى! بيم جس كا حال بمي تقريباً أنبيس جيبا تفا \_تمورُ ا ورتے ورتے ہو چربیتیں۔

"ہم .... ہم .... اچھانہیں کردے۔ ہم قوم کی امانت کواتی بیدردی سے ضائع کردے ہیں" ۔ شرمندگی ے کہتے ہوئے وہ سارے سوچ آف کرنے لگے۔ اب بیم بھی ان کے ساتھ تھیں ....مرف دو لائٹیں چھوز كرسى كچھ آف كرديا بيسوچة ہوئے" كھركى خاطر سودُ كالجميليل كمراة آخراينا ہے"۔

لیکن ان بلول کا مسکلہ کیسے عل ہوگا؟ انہوں نے بيكم صاحبه كى أتحمول من جعيسوالون كوجي يرده ليا تعارتب عي كمن كلير"الله مالك بوه جميل بينم بنمائے رزق فراہم کردہاہے نا....آئندہ بھی ویتا رے گا۔ اس سے ہمیشہ اچھی امیدیں رکمنی جامئیں"۔ انہوں نے خلاف معمول برے سلی مجرے انداز میں کھا اور ..... پھر کھے وہاں کے لیے بھی تو مونا جاہیے، بلوں کی بیروقوم جن کی جیبوں میں جائے گی کیا ان کی نيكيال جميل نه مليل كي؟ يهال مجي وه حجومًا سا لیلچردے سے بازنبیں آئے۔ کم از کم مغیرتو مطمئن ہوگا۔ ہارے ول میں بیطنش تو نہیں رے کی کہ ہم ملک وقوم کی دولت منالع کررہے ہیں۔ سوائے صحن کے ساری لائٹیں آف تغیس محر ان كي معير مطمئن اور دل روثن تھے۔

.....

سے آئیں چ بی ربی۔ان کا بس چانا تو یہ پرندے أرادالت اورتمام برے بحرے ورخوں كو كائ چمانث كر محن كا سارا حسن ماند كرد التي البين موضوعات برتو ساران ليلجردية رجع\_" كواؤان درختول كو، أزادوان ميزبان يرندول كو" أيك حد تك ان کی بات رست مجمی محمی لیکن مرف م دو ل کی حد تک۔ درخوں سے کیا مدی اس بوے بوے سابد دار پھل دار در خت منے، ٹوکرے بمر بمر کر لیموں چیکو وغیرہ ک، پورے خاندان اور محلے والوں کو بائے جاتے مرساتارساتھ بہجر بھی دیتے رہے۔

اور اب تو خیر سے دونوں مل کر کوچنگ سنٹر بھی چلانے کھے خود سائنس اور ریامنی کے جمجر بے اور باتی بیم صاحب کے حوالے بینک بیلنس بھی اللہ کی رحت سے کافی تھا۔ ہاں! توشاہ جی نے آفس میں قدم ر کھتے ہی وہ شور شرابہ کیا کہ واپدا والوں کوان کی طرف متوجه موناى يرا- بهت سارے كاغذات ير صلفيه بيان ديية موسة لكماكدان كم كمرسواسة دوبلب دويكم اوردس منك مور كي سوا مي مجمي نبيس عليا وه بهي اس علاقے میں صبیبہ میں تین ہفتے بیلی ہوتی ہی نہیں ۔ رات میں وہ ساری کرمیاں باہر سحن میں سوتے ہیں۔ والیسی بر محکمہ بھل کے دو بندے بھی ساتھ تھے۔ انہوں ين سارے كمركا جائزه ليت موت بكل سے چلنے والى، بھی نہ استعال ہونے والی اشیاء کے نام بھی نوٹ كے سبكا انداح كركے محكے كو پنجاديا۔ پھر ہر جاریا کچ ماہ کے بعد کنڈ استعمال کرنے کے

هي من لما جوز الل وينج لكارس روز بمي تقريبا ہفتوں کے بعد بھی صاحبہ کی آمد ہوئی تو شاہ جی نے غصے سے سارے بلب علمے آن کردیئے۔ واش روم سے لیکر بابرمن كيلري سب كي بقعه تورين ميا مطلوبه يونث تك كينج كے ليے اس كے علاوہ بھي ہر چيز جلانے كا عم دے دیا۔ کونک ابھی تو شروعات تھیں۔50 بونث . مجى تبيس مواقعا كهال 200 يونث يور \_ كرنے تقے كاشئ چوہان



وه و اکثر اندر اسنور میں جاکر اپنی تسلی کرتی ہی تھی۔ فوراً اٹھی اور اندر چلی گئے۔ من بازوؤں کے پاس سے پچھ ڈھیلی تھی۔ ابھی وہ پہن کر چیک کربی رہی تھی۔ ا ج كك كبيل بكل كرى - اس كے ساتھ عى بارش كى آ واز ..... بہت تيز آ واز اندر آ نے لگی۔''جوگندر با ....''وہ ابھی اتنا ہی بول پائی تھی کہ ....

### ایک عورت کی کہانی جس کے دل پرایک غلطی کا بوجھ تھا

بڑے زور کی برسات کی ہوئی تھی۔ کوشلیا کے لیے ہے ہے وہ لازمی تھوڑا ساسے نکال کر''جوگندر بابو' کی دن کک تو وہ سلائی کے کیروں میں سے بچی '' باکیوں'' کو جمع کر کے تھلے میں بھرتی رہی تھی۔

آج كا دن بى بردا "عجيب" تابت مواتقا۔ كتنے دن دكان جاكرائے كيڑے لے آئے كى۔ كتنے سارے ہے وہ اپنی مصروفیت میں سے گھڑی بھر بھی نہ نکال سکی تھی۔ وہ ہرروز سلائی فیکٹری جاتے ہوئے سوچتی



أس كا دماغ بيرا آرشفك تعاليكن يم نبيس تعارأس نے ان ٹا کول کوجم کرکے اسے مخیل سے سے طرز کی میعیں متعارف کرانے کی آرزوکی می ۔ آج میح وہ اینے بی کو پنج بنا کر دیتے ہوئے اپنے در سے آنے کا سبب ہمی متا چکی تھی۔لکھمن اُسے مرف مسكراتا مواعى و يكتار با تعار شادى كے يائج سال بعد مجمی وه دوادل امجمی تک" ما تا بتا" مبیل بن سکے تعے۔ کیوں کہ کوشلیا جب تک اپنا اور لکھمن کا کھوشا مضبوط ندكرد بي "سنتان" كے بارے مل سوچنا محى نہیں جا ہی تھی۔ لکشمن اگر مجی اس کی کا تذکرہ کرتا بعي تو كوشليا" موني وإلى كيتا" بن جاتي اور أياس المرح قائل كرتى كالمعمن كويرنام كرتے بى بنتى۔ وہ ایی روش مولی پیشانی جوآج کل کھے زیادہ بی حیکنے كلى تحى سے وانی كے نتم نتم بيدا ہوتے قطرے ائی شرٹ کے، کلف سے یو تجھتا، کافی بنانے رسولی میں چلا جاتا اور کوشلیا اے سینوں کے تاج محل کو جيكاتى جيكاتى كى اورجهان من كلي جاتى \_

أس كے نز : يك مرد اور عورت \_ كاڑى كے ايے ا عض جن کے مضبوط ہونے یر بی ریوار کا تاج اسيخ ماتع يرتهانا زياده بمترتعار

روز کی روئین کے مطابق وہ اٹھی ،جلدی جلدی فیکٹری جانے کے لیے تیاری کی۔ خاک سوتی ساڑی پہنے کمی کردن کو مزید او نیا کرنے کے لیے بالول كا مُورا منايات تيز سرخ رنك كى لب استك لگا کروہ تاریخی۔ تصمن نے جائے کا یانی رکھ دیا تھا۔ اُس نے تیار ہوکر تین سینڈوچر: منائے اور ہماجی کو گرم کر کے اسٹیل کی چھوٹی کٹوری میں ڈالا اور لکھمن کا لی یاس تیار کردیا۔

دونول نے بید کرناشتہ کیا۔ اور اپنے اپنے کامول رجانے کے لیکل محد

☆.....☆.....☆

آسان ماف تفار ذرا بمي تو بادل ند منع مجر جيے جيے سورج وو بن لگا، اين ساتھ كالى كما ئيں بعی لانے لگا۔ چھٹی ہوتے وقت یوندا باندی تھی۔ اور پھر جیسے جیسے وہ جو گندر باہو کی ٹیلر شاپ تک پہلی بادل اینا کام دکھا تھے تھے۔

أس كى سُوتى سازى كاسوت بركما ياتى سے تربتر ہوچکا تھا۔ اُس نے دکان میں قدم رکھا۔ لائٹ تہیں تحتی۔ جو کندر موم بن استری اسٹینڈ پر سجائے لیٹا ہوا تفارأے دیکھتے ہی اُٹھ کھڑا ہوا۔

"آ بيئ آ سيئ" أس نے اسٹول أس كى طرف کھسکایا۔ " پدھاریے دیوی جی۔ " وہ بیٹے گئی۔ "باتى لوك كدهر كئے۔آج ميل نظر تبين آرہا۔"أس نے بھائیں بھائیں کرتی دکان دیکھتے ہو جھا۔

"موسم ایک دم کمراب ہوئی کوا۔ اور پھر لائث مجى چلى تى مستى كے ليے ياس ہوئل ما' جائے کے واسطے لکل مئے۔ بھی بھی موقع دينا جائے 'جوكندرنے كها۔

" ہمارے کیڑے ی دیے یا نہیں۔ آپ کو معلوم ہے ہم کتنی مشکل سے سے تکال کر یہاں

"معکوان کی رکر یا ہے۔ بدی دور دور سے لوگ آتے ہیں۔ "وہ عاجری سے ہاتھ جوڑتے ہولا۔ "لاكروكماوية تا- بم بهت بيعين بي- جي ہم نے آپ کو بتایا تھا ،ویا بی ڈیزائن بتایا ہے نا-"وه بيول كى طرح أتاولى موكر بولى مى \_ "ابھی لاتے ہیں۔ بالکل آپ کے سائے ڈیزائن کے الوسارسیا ہے۔" جوگندر اندر جاکر اسٹور ے ایک کاغذ کا تھیلا افحائے جلا آیا۔

"اب آپ و کھولو۔ لائٹ تو جانے کب آئے۔ چرجمی ہم ایک اور موم یتی کا پر بندھ کردیتے ہیں۔" جوكندر دوبارہ اعدر جاكر ايك موم عنى اور لے آيا۔

"بہت در کی۔ کہاں رو می تعیں؟" لکشمن نے أے و محصے بى كبار أس كے باتھ مى توليد تعاربس ہے وہ سر کے بال خک کررہا تھا۔ مطلب تصمن ابھی کمر پنجا ہے۔ کوشلیانے دل میں سوجا۔ "جو کندرجی کی طرف منی متنی۔ آج وعدہ تھا میسیں دینے کا اُن کا۔'' بہت کوشش کے باوجود وہ نظروں کو چوروں کی طرح إدهراُدهم محمانے سے باز نہ رکھ سکی۔ آج لکھمن کی نظریں، اُس کے پتی کی نظرین وہ نظریں کہ اُس کا انگ ایک جن کارتھیل تھا' محفوظ بناہ کاہ اور محبت بحری مبھی نظریں أے اسے وجود کے آر بار ہوتی محسوس ہوئیں۔ ایک خوف نے کالا ناک بن کراس کے من میں ویک مارا ومسهم كرسمت ي عي -"اربے واو چلو پہن کر دکھاؤ پھر قمیض ۔ دیموں تو کیسی لکیس کی دلاری بیم جاہ سے نی میں میں!'' لکھمن نے معمول کی طرح ' جیسے وہ روز عی کرتا تھا' اُس کے گالوں پر بیار ت ایک چنگی بجرتے ہوئے کہا۔ " كمانا بروس دول بيلے - چربين كر دكماؤل كى میں " کوشلیا نے من من برے قدم رسوئی کی طرف بوحاتے ہوئے کہا۔ وہ سوچے کی اس نے مراحت کوں نہیں ی ۔ شور کیوں نہیں مجایا۔ فورا بی مار کیوں مان لی؟ لکھمن بھی اُس کے بیچے چیے بی رسوئی میں جلاآيا تعا-"طبیعت تو تھیک ہے تہاری؟" "آں ۔ ہاں ہاں۔ بالکل ممک ہے" وہ عقب میں سے لکھمن کی آتی ہوئی آواز سے یکدم چونک پڑی۔ ''بس مجھے باہر بھی آپ بی کی چتنا ہور بی تھی۔'' کشمن نے اُسے بانہوں میں بحرلیا۔ کشمن کی گرفت

كوشليان كاغذ كي تخيلے سے مهميس نكال كرد يكنا شروع كردى تعين .. "جوكندر بايو" والمينول كوباته سے نولتے وكي "جی کی ۔ پندآ تیں۔ ہم نے تی جان سے منت کی ہے۔ 'ج کندر ہاتھ جوڑتے بولا تھا۔ " مم نے جو ناپ ویا تھا۔ بیسب آپ نے أى الوساركيا - -- بم كو يحد كى لك ربى ہے-" كوشليا كا چيره بو الجي مجد دير يبلے كملا موا تما ا جا تک مرجعا سامیا۔ " إلكل\_أى ناب كے الوسارسا ہے بم نے۔ آپ کوسک (کل) ہے تو آپ ایسا کرو۔ اندر جاكر چيك كراوي" وه تو اکثر اندر اسٹور میں جاکر ابی کسلی کرتی عی تھی۔فورا اٹھی اور اندر چلی تی مین با وول کے یاس سے چھوڑم بلی تھی۔ ابھی وہ چین کر چیک کربی ری متی اما کے کہیں بیل کری۔ اس کے ساتھ بی بارش کی آواز ..... بہت تیز آواز اندر آنے کی۔ ''جو کندر با.....' وه انجمی اتنایی بول یائی تحی - که سامنے والے اندھے سائے کو پیجان کر لفظ حلق میں ی وهم سے کرا بیشی۔ دوہم میاں ہیں۔ کیے کیا کہدری تعیں۔" "وور وہ مہاں سے مجھ دمیل ہے میں۔" وہ مكلاتے ہوئے يولى تحى-"ابھی تھیک کرے دیتے ہیں۔" جو كندر كے سوكى دهاكم كلانے والے باتھ اور یا تدان برر کے میر - تیزی سے حرکت کرد ہے۔ بابرموسلادهار يرسات كازوراور يده كماتخا-وہ جب کمر پنجی تو برسات تھم چکی تھی۔ اُسے لكشمن كي جد ا موري تقى للشمن وبليز يري مل كيا-

"ميلو!" أس نے كہا۔ " كرم بابو-نمسة - كيم بين آپ؟" "اده اجمال کیے کیے فون کرنا ہوا۔" "ہاں۔ تھمن تو ابھی آئے ہیں دفتر ہے۔" '' کیا کہا؟ دفتر کئے بی نہیں؟ مگروہ تو ..... ابھی آئے ہیں کمر۔"

"آب فیک کهدرے بین کرم بابوا "وولاكي وفتر مرف آج عي نبيس آئي-" "اجھا۔ سرویندر باغ میں اُس کے ساتھ لکھمن کو كس نے ديكھا تھا؟"

"آپ كا بهت شكرىيكرم بايوكرآپ نے بتاديا۔ بھی آئے نا بھائی کولے کر ہمارے کھر۔" "جی بالکل۔ ممر مرستی والا بی اس نیائے کو سمجھ

جي اجمار مين اب د كيدلون كي مستر" أس نے فون رکھ دیا۔ کرم بابو کی معلومات افزا باتیں سُن کر اُس کے رگ ویے میں عم و غصے کی آ ک دوڑ می میں۔ وہ طعطناتی ہوئی کمرے کی طرف برحى، جهال تشمن أس كا انظار كرر با تغاـ

جبى مل كول كرآج في يرميشورات مهربان کوں ہورہے ہیں۔ اُس نے سوجا۔لیکن پھر ایک دم أس كے قدم محك كرزك كئے \_ أس نے محسوس كياكه وه يوجه جو كحدور يهلي أسي دس رما تما اب غائب ہوچکا تھا۔ اُس کے ہاتھ اب ناک نہیں ہاتھ ى لگ رے تھے۔ اینا وجود أے مہلا موامحسوں ہوا۔ وہ مسكراكي اور قميض تيديل كرنے واش روم ميں داخل ہوگئی۔ وہ پر پر اربی تھی۔

" بمی مجی موقع دینا جاہیے ورنہ محنن بہت يره جالي ہے۔"

اتی معبوط نہ آئی بہت آسانی سے اُس نے کسمسا كرخودكو جيزالم إنتار

ود كمانا بعد إلى كملانا- بهليميض تو يهن كر دكماؤ\_ مجھے بھوک بھی نہیں ہے۔" لکھمن محبت جماتے

"آپ چلیرا- میں آربی ہوں۔" اُس نے بجے بچے کیج میں کہا۔

"آج آپ جلدي آ محة؟" ''ہاں۔ طبیعت کچھ بوجمل ہوجمل تھی۔ سوجا شریمتی جی کے ہاتھ کی جائے بی جائے۔" لکشمن نے رسوئی کے وروازے یر بی جے ہوئے کہا۔ أسه آج كوشليا كاروبه عجيب بها لك رباتها\_ "اجما جائے بھی بنالاؤ اور مین بھی بنن آؤ۔

مر باتنی کریں ہے۔" لکھمن نے أسے مسكراہث بمرى نظرول سة ، د مكية موئ كها اور اين كرب ي طرف بده ميا-

أس نے جائے کا یانی چرمایا۔ پی کا ڈتبدریک میں سے نکالا۔ اُس کے ذہن پر بوجھ تھا۔ شدید بوجمد شدید بے دلی اکتاب ۔ اور وہ خود کو اینے بى كمريس اجنبي اجنبي محسوس كرربي تقي\_

کیا ساری زندگی اس وینی بوجد کا فکاررے

یہ ذہنی اذبت جو اُس کے دل و د ماغ اُسے پنجارے تے اب عمر بحر کا مقدررے کی؟ اے این ہاتھ ناک لک رے تھے۔ مینیمناتے

ہوئے ناگ۔ کیا اب وہ عمر اِمراکشمن کی نظروں کا سامنانہیں كريائے كى؟ يانى ألحظ لكا تھا۔ أس نے بى

نگرکادی۔ فون کی معنی بچی . دوسری آ واز پر وہ رسوئی سے لکلی اورأس نے قون أثماليا۔



نوازخان

و دمعصوم لركي،

''وہ ایک معصوم اور سادہ دل لڑکی کا متنلاشی تھا۔طویل انتظار کے بعد اُسے الیم لڑکی مل منی لیکن ......!''

کے قدم نہیں بڑیں کے اور وہ ایک کنواری زندگی گزار كراس ونيا ہے رخصت ہو جائيں مے ليكن ايك روز بلال شاہ نے مجھے ان کے بارے میں ایک اہم بات بتائی۔ گرمیوں کے ون سے وہ چی اٹھا کر میرے کرے میں چلا آیا۔ میرے کرے میں چھا لكاموا تعااور بلال شاه اكثر بهان بهانے سے موالينے چلاآ ٹا تھا۔ پہلے تو میں نے یم سمجما کہوہ پیدند خکک كرنے كے چگر میں آیا ہے لیكن پرأس كا چمرہ د كيدكر اندازہ ہوا کہ کوئی اہم بات بھی اس نے کرتی ہے۔ اُس کے چرے پرسرخی تھی اور چھوٹی جھوٹی اسموں مِس چفل خوروں کی سی چک تھی۔ کہنے لگا "خان صاحب! کچھ داول سے میں ایک عجیب بات محسوں كرد با بوب\_ يبلي تو ميرا خيال تعاكد شايد مجمع غلونبي موری ہے لیکن اب فلک شبریقین میں بداتا جارہا ہے"۔ میں نے کہا " کہیں تیری کمروالی کا جی پھر سے خراب تونہیں ہونے لگا''۔ «منبین خال صاحب" وه سرجعتک کر بولا" آپ کوتو بس ایک بات سوجمتی ہے ۔ میں مجھ اور کمہ

يه كهانى وليب انداز من شروع موكى من امرتسر کے ایک ویہان علاقے میں کام کردیا تھا۔ ماؤں کا نام جاعدی بورا تھ۔ یہاں کے ماسٹر ریاض صاحب بدی وائی پھالی مخاست تھے۔عمر پیاس بھین کے فریب ممی تاہم صحبت اچھی تھی روز مج ورزش کرتے تھے۔ يك نمازى اور خدا ترس مخص عقد كاول من مركونى أن كانام عزت، سے ليتا تھا۔ ماسرصاحب ميں اكركوئي غامی تھی تو اتن کہ انہوں نے اہمی تک شادی نہیں کی تھی۔ لوگ کہ جے تھے کہ جوانی میں انہیں اپنی مجو پھی زاد کے ساتھ مشق مواتھا۔ پھوچمی زاد کی شادی کہیں اور موتی۔ ماسر صاحب نے عمر بحرشادی نہ کرنے کا نیملہ کرلیا۔خاندان کی عنی دوسری لڑ کیوں نے اُن کی بیہ مندنورنى جابح اليكن كسى كوكامياني ندمونى-ببرطوراب إن باتول كوايك طويل عرصه كزرجكا تفار ماسر معادب كى كنيٹيوں برسفيد بال آيكے يتے اوران کے طور اطوار سے بزرگوں والی سنجید کی جملکنے لکی ستمی۔ بوں لکتا تھا کہ اُن کی زندگی ایک الیمی ڈگر پر چل لکلی ہے جس پر آنے والے دنوں میں کسی عورت

رمامون ..... ماسار رياض كوتو جانة بين نال آپ؟ میں نے اقرار ہی سر ہلایا۔ وہ بولا " پچھلے مجمد دنوں ے ماسرماحب کھ بدلے بدلے سے ہیں۔ بوے بن من كررج بير-اب تو بمي بمي سرمه بمي لكانے ملے ہیں۔ میں نے کئی بارانہیں خود عی خود مسکراتے اور منکاتے دیکھ ہے۔میرے پڑوی ہیں اس کیے اُن کی جتنی خبر مجھے ہے ہور کسی کونہیں ہوسکتی۔ مجھے تو اللام اسران كالهيل الكاجر كيام --

میں نے کہا" اگر جر حمیا ہے تو اس میں مُرائی کی کون می بات ہے، بندے کوئسی بھی وقت اپنا جنازہ جائز كرنے كا خيال آسكتا ہے"۔

وہ بولا" لہان سے تو زیادتی ہے تاں جی اس ماؤں میں میرے بی ساتھ والے تھر میں کوئی چکر چلنا رہے اور مجھے خبر نہ ہو۔ یہ تو چراغ سلے اند هرے دان بات ہوگئ'۔

میں نے کہا "تم کہنا جانج ہوکہ ماسر صاحب اہے کمر میں کوئی چکر چلارے ہیں"۔ "بالكل" بلال شاه نے اقرار میں سربلایا-"ووتو کمر میں اکیلے رہے ہیں" میں نے کہا۔ " لکین اب اسکیے نہیں ہیں.... مجھے شبہ ہے خان صاحب کدأن کے محریس أن کے علاوہ بھی

"اس مے کی وجہ؟" میں نے بوجھا۔ "وجد کوأی تبیں جی، بس سے میرے ول کی آواز ے۔ مجھے آلا ہے کہ مجھلے ایک ڈیڑھ ہفتے سے ماسر صاحب کے مرمی کوئی ہے۔ آپ کو پہند بی ہے کہ ہارے کو فعے سے ماسرماحب کے محن کا مجم صد ماف نظراً تا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا یا بچ جوروز ملے رات کو بایش ہوئی محی۔ اسکے دن مجع ماسٹر صاحب ے سیم نن میں میری نظر بڑی تو دہاں مٹی بر کسی عورت کے قدموں کے نشان نظرا ہے"۔

میں نے مسکراتے ہوئے کہا" نشان اُلٹے تو نہیں تے کیونکہ سنا ہے ہوائی چیزوں کے پاؤل اُلئے ہوتے ہیں"۔ وہ بولا" خال صاحب! آپ مراق مت مجين من بالكل سنجيره مون -أس كمر من كوكي ندكوئى رہ رہاہے۔ اہمى كل شام ميں نے ماسر ماحب کے محن میں دروازے کے پاس بالوں کا ایک سخیما دیکھا ہے۔ آپ کو پہنہ ہی ہے عور تنسی صفحی كرنے كے بعد سرے أترے ہوئے بال أنكى ي لپید کر مول کرتی ہیں اور کوڑے میں مجینک و بتی ہیں بعض اوقات میہ بال ہوا کی وجہ سے إدهر أدهر چکرانے لکتے ہیں۔ایے بی بال مجھے ماسر صاحب کے میں نظرائے ہیں'۔

میں نے کہا '' یار! مجھے تو اللا ہے کہ مہیں کوئی وہم ہوگیا ہے اور اگر وہم نہیں ہے تو کسی طرح اس بات کی تقد بق کرلو۔ اپنی ہوی یا کسی دوسری عورت کو ماسر کے محمر میں جیجو۔ وہ اندر کی ساری بات باہر تكال لائے كى -

بلال بولا" يبي تو مصيبت ہے ماسر صاحب سي كو محمر میں مھینے ہی نہیں دیتے۔ پہلے انہوں نے کھانا وغیرہ لکانے کے لیے بوڑی ملازمہ حیدن رکھی ہوئی معی میدن کو معی انہوں نے اس کیے چھٹی دے دی معی کدأس کی وجہ ہے عورتوں کا کمر میں آنا جانا تھا" میں نے کہا ''تو پرخود کیے جاؤ حمہیں وہ کھاتو مہیں جائیں گئے'۔

وہ بولا" خان صاحب! مجمع تو ڈرککتا ہے۔موڈی بندے ہیں کہیں کوئی الی ولی بات کہہ دی تو كمروالى كے سامنے بے عزتی ہوجائے گی۔" پھر ذرا سوچ كر كينے لگا، بال ايك طريقة ہے۔ جارے محن میں دھریک کا ایک درفت ہے جوکائی تھیل چکا ہے۔ میں اُس کی چند ایک موتی موتی شہنیاں کاٹ دیتا ہوں۔ بیٹہنیاں ماسٹر صاحب کے محن میں کریں

وہ بولا" کامیاب تو ہوگئ ہے لیکن حاصل کچھونیں ہوا۔ مجمية لكتاب كه ما خرصاحب ببلے سے تا و مح تے " میں نے کھا" بات کیا ہوئی ہے ذراکمل کر بتاؤ" وہ کہنےلگا ''کم از کم اس وقت تو ماسٹر معاجب کے محریں کوئی دوسرابندہ نہیں ہے۔ میں نے تحریبی الچمی طرح محوم پر کرد یکھاہے۔کوئی ایسی نشانی بھی نظر تہیں آئی جس سے اندازہ ہو کہ یہاں کوئی عورت

ره ربی ہے یارہ ربی معی"۔ میں نے کھا" ہوسکتا ہے وہ یج مج کوئی ہوائی چیز ہو اگر وہ واقعی کوئی ہوائی شئے ہے تو پھر تمہیں اس معاملے میں ٹا تک نہیں اڑائی جاہیے۔ ہوسکتا ہے کہ ماسٹر صاحب کوچھوڑ کرتم پر عاشق ہوجائے ....."۔ بلال شاہ موائی چیزوں سے بہت ڈرتاتھا۔ ذرا محبراكر بولا" من نے آپ سے بہت دفعہ كهاہے كه محمد سے ایسا غداق مت کیا کریں ہمی ہمی خراق میں منہ سے لکالی ہوئی بات سے بھی ہوجاتی ہے'۔ بات آئی گئی ہوگئے۔ ہیں چیس روز اور گزر مجئے۔ بلال شاہ سے اس موضوع پر دوبارہ بات نہیں ہو کی نہ ى ماسررياض سے ميراآ مناسامناموا \_ بيمئى كى آخری تاریخیں تھیں۔ ان دنوں جانڈی پورا کے نواح میں پیرمست کامیلہ لگتا تھا۔ یہ بڑا ہارونق میلہ ہوتا تھا۔ دُوردرازے لوگ يہاں و بنجتے تھے۔ برا زیردست بازار لگتاتھا اس کے علاوہ کمیل تماشے ناج كان مركس ببت كحد بوتا تقاراي ميل ميل ميل اكثر جرائم بيشه لوك بمي كمس آتے ہيں۔ مقامی ہولیس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ایسے لوگوں پر نظرر کے اور امن وامان کوخراب ندہونے دے۔ يدميكے كے آخرى دن كاواقعہ ہے۔ ميں ساوه لباس میں مشت پر تھا۔ اجا تک میری نگاہ ایک مخص پر پڑی۔ وہ منہ دوسری طرف کیے کھڑا تھا۔ مجھے وہ ماسٹر ریاض كى طرح لكار ميں چند قدم چل كر بائيں طرف آيا اور

كى- ظاہر نے ماسر صاحب خود تو شہنیاں اٹھاكر باہر تكالنے سے دے۔ اس كام كے ليے محصے بى أن کے محرجانا پڑے گا۔ بات فتم کرکے وہ معنی خیز انداز من ميري طرف ويمين لكار میں نے کہا''مرف ماسڑ صاحب کے کمرجانے

کے کیے تم ایک سابددار در خت کوادو مے''۔ وومسراكر بولا" اس من دہرا فائدہ ہے جی، ايك تو ماسر صاحب کے محر جانے کاموقعہ لے کا دوسرے میری محروالی کی ایک نری عادت بھی چھوٹ جائے گا"۔

میں نے کہا" جہارے علاوہ بھی کوئی مُری عادت كى موكى بارے"۔

"كوكى ايك اوتو متاؤل عى \_ وه بحى خوشكوار مود مل بولا" اب بيده مريك والا معامله على ليس الله كي بندى كياره بج عي جاريائي وال كروبال بينم جاتي ہے۔ساری دو پاروہاں کزرتی ہے۔اب مجھے کہیں آناجانا ہوتا ہے رو محن میں ہوتی ہے اس لیے فورا و كم ليى ب مرسوال جواب كاسلمشروع موجاتا ہے۔ کہال جارے ہو؟ کیوں جارے ہو؟ وغیرہ وغیرہ ۔ ندوهریک رے کی اورندوہ میری چوکیداری كے ليے وہال بيشے كى .....كيا ہے؟ "اس نے داد طلب تظروں سے بیری طرف دیکھا۔

"يبت دُور كى سوية بوشاه جي"من نے كها-اسكے روز بلال شاہ نے وہى كيا جو أس نے كها تعا میں منے تھانے کی طرف آتے ہوئے اُس کے کمر کے یاس سے گزراتو وہ مجھے دھریک کی ایک بلند شاخ پر بيغانظرآيا- تعان آكريس بلال شاه كى آمدكا انظار كرنے لگا۔ميرا خيال تھا كەدە كوكى دلچىپ خبر لے كر آئے گا۔ میرے اندازے کے مطابق وہ قریما بارہ بج تفانے آیا۔ سخت نمکا ہوا اور مایوس نظر آرہا تھا۔ مل نے یو چھا"کیابات ہے؟ تدبیر کامیاب ہوئی"۔

## تاریخ انسانیت کی شاہ کار دستاویز جس میں

- لا جنگ وجدل اور مذہب کے ہاتھوں استحصال انسانیت کب، کیوں اور کیسے ہوا؟
  - انسان کے ہاتھوں انسان کی تذکیل کب، کیوں اور کیسے ہوئی؟
- لل نظام کا ئنات کے اندرموجود عدل ومساوات کے رنگارنگ مناظر کوانسان نے کیسے
  - ت حقوق انسانی اور فرائض انسانی کی تشریح و توضیح ندا مب انسانی میں کیا ہے؟
  - لل اسلام میں حقوق انسانی کی غرض وغایت اور اس کی انقلابی اصلاحات کیا ہیں؟
    - لا دنیائے عالم میں حقوق انسانی کا احترام کیسے، کیوں اور کب پیدا ہوا؟
      - لل یا کستان میں حقوقِ انسانی کی صورتحال کا کیا منظرہے؟
- ان سب سوالات کاجواب آپ کو اس عظیم نمبر میں ملے گا جو سیارہ ڈانجسٹ کی ایک الک ئىت:160روپى<u>ي</u> عظیم روایت کا دکش اور احجوتا اقدام ہے۔

وَ الْتَجْسِمُ فَ 240 مِينَ ماركيث ربوازگاز دُن لا مور - نون: 042-37245412

اس بات کی تھدیق ہوگئی کہوہ ماسٹرریاض ہی ہے۔ وه ایک منیاری دالے کی دکان پر کھڑا تھا۔ بدی جلدی جلدی اُس نے دکاندار سے ایک دوچیزیں خریدیں اورلوگوں کی بھبٹر میں شامل ہو کیا۔ ماسٹر ریاض کی خریداری د مکھ کرمیرا ماتھا مُری طرح مینکا۔اس نے جو ا شیاء خریدیں او زنانہ استعال کی تعیں۔ میں تمام اشياء تو تفيك رسے نبيل و مكي سكا تعاليكن سرخ رتك كاليك يرانده اور دوية كولكانے والى ايك ليس مجھے دُور سے بی نظر آئی تھی۔ نجانے کیوں میراول جاہا کہ ماسٹر ریاض کا بجیما کروں۔ میں مناسب فاصلہ رکھ كرماسر كے بيجية جل ويا۔أس كي جال و حال سے اندازہ ہور ہاتھا کہ وہ اپنی خریداری ممل کرچکا ہے اور اب أے میلے کی مجمالی سے چھے زیادہ دلچی ہیں ہے۔میرا ایک حالدار بھی میرے اردگردموجود تھا۔ میرااندازد مکھ کر بھانپ کمیا کہ مجھے کوئی معکوک بندہ نظر آميا ہے۔ وہ ميرے يہے بيھے جل ديا۔ ہم ماسٹرریاض کے بیچے چلتے ملے کی مہمامہی سے باہر نكل آئے۔سائكى سيندے ماسررياض نے الى سائنکل نکالی اور روانه هو کمیا- قریب بی ایک تا تکه كمرا تقا- تأكمه بان جائدي بورا كاول بي كانقا\_ میں حوالدار کے ساتھ فورا تا مجے میں بیٹے کیااور تأتكه بان سے كہا كه ماسر رياض كا پيجيا كرے تا گلد بان ميريد ال علم مي جران بوا تا بم ال ن الله الماليان معالم الماليان معالمين كيار بسياجم ميني سيه نكلي شام بويد والي تقي د پیجازی د پیچه سورج غروب بوگی ادر کھیت کلیان تاريكي من ووب سك يا الله الا الله الله الله كالله كا على نفست يربين عن البذا ال بات كامكان بهت كم تفاكه ما منز رياض جمين و كيد يحي كا تاريكي مملنے کے بعدتو یہ امکان بالکل فتم ہو کیا تھا۔ ماسر ریاض کے زخ سے اندازہ مور ہا تھا کہ وہ نہر یارے

كاؤل" سلطان كے" من جانے كاارادہ ركمتا ہے۔ اب مجمع بلال شاہ كى بات يادآئى۔ ايك روزأس نے کہا تھا کہ اُس نے ماسرریاض کوسائیل پرسوار "سلطان کے" کی طرف آتے دیکھا تھا۔ نجانے کیوں مجھے محسوس ہونے لگاکہ ماسٹرریاض كيكى اہم راز سے يرده أغفے والا بـ تاكم بان نے میری ہدایات کے مطابق ماسرریاض کا تعاقب كاميابى سے جارى ركھا۔ ہم ايك تھنے كے اندراندر شہر کا بل یار کرکے سلطان کے گاؤں پہنچ کئے۔ سلطان کے کو گاؤں سے زیادہ قصبہ کہنا مناسب رہے گا۔ یہاں کی مکانوں کی نسبت پختہ اور نیم پختہ مكان زيادہ تھے۔ آبادى دو دھائى بزارنفوس سے كم تہیں تھی۔ یہاں ایک چھوٹی سی فروٹ منڈی بھی محی۔ اس منڈی کے یاس پہنے کر ماسٹرریاض اپنی سائکل سے اُر کیا۔ یہاں ایک طرف رہائی مكانات بمى تحد مجھاندازہ مواكه ماسررياض البي مكانات مى سے كى كے اندر جائے كا۔مندى كے ناکے پر بہت سے ریزھے کھڑے تھے۔ سائکل پروہ بعارى بحركم تقيل لك رب تعد ظاهر تعاكدان ميس وہ سامان ہے جو ملے سے خریدا حمیا ہے۔ ماسرریاض نے اپنی سائیل ملی کے پہلے مکان کے سامنے روک كردو تنين مرتبه منثى بجائي \_ دروازه كحلا اوركلي مي جلتے بلب كاروشي من مجها حراعورت كابيولانظر آيار يقينا ووعورت على وروازه تعليه كالداز بمار باتفاكه وه عراسته سهد وسراوات سناسكال سكه بعندل سے بھاری بھرم کھیلی آٹار کرعورت کو شھائے۔ فيمرسائنين بغل بيس دبائي اورتنن جارسيرهميان جزه كرخود بحى دروازي ين واخل موكيا\_ مل نے تیزی سے فیصلہ کیا کہ اسٹر ریاض کور کے بأتقول فكرا جائے-حوالدار اور تاكله بان ميري طرف سواليدنظرول سے ديكھرے تھے۔ ميں نے أن سے كها

کہ وہ دونوں بہال میرا انتظار کریں اورمیرے واپس آنے تک یہاں سے نہ جائیں ۔اس کے بعد میں أس مكان كي طرف بوهاجهال چند لمح ببلے ماسر ریاض داخل ہوا تھا میں نے دروازے پردستک دی۔ "کون ہے؟" تعور ی در بعدماسٹر ریاض کی وری وری آواز آن۔

"دروازہ کھولوجی، آپ سے ایک ضروری بات كرنى ہے " ميں نے بعارى بعركم آواز ميں كہا۔ ميں نے محسوس کیا کہ کوئی دروازے کی جمری میں سے جما تک کر مجھے پہلے نے کی کوشش کردہاہے۔ میں دروازے کے بالکل ساتھ لگ سیاتا کہ جمالئے والا میری صورت نه و کم سکے۔ میری دوسری دستک پر ماسٹرریاض کو دروازہ کھولنا پڑا۔ جونبی ماسٹرریاض کی فكل نظرة في من سے دهكيلتا موا اندر داخل موكيا۔ "كيابات ٢، كون موتم؟" اسررياض في سخت محبرائے ہوئے کیج میں کہا۔ اُس کے دونوں ہاتھ ميرے سينے بر نفے اوروہ مجھے پیچھے کی طرف دھلل رہا تھا۔ پھراس نے مجھے پہوان لیا اس کے ساتھ بی اس کی بردی بردی اعلموں میں وراور اندینوں کے گہرے سائے سٹ آئے وہ ایک دم چیھے ہے گیا۔

میں نے اطمینان سے کہا" کیا بات ہے میرے جسم سے كرنت الكاہے حمدين؟" وہ جكايا "آ.... آسيد ينهال الشكور صاحب اللي ..... اللي سيع؟" تے شاں الا من آواز کن کروہ مروہ کے کی اللہ ين الله الما أن يبدئ عليه الول الما القام منهائی متم کی ایج تھی کیونکہ کا غذیر چکتائی کے دھیے منعدوہ أيد افسور كى طرح برآ مدے كے در مي المرى محى من في أسع ويما اور ديماره كيا-وه حسين وجيل النهيل معصوم صورت تفي - اور سب ے بڑھ کراس کا جسم تھاجیے وہ جیتا جامتا جسم نہ ہو

سىمصور كاحسين خيال مو-اس كے ليے سياه بال ایک شانے پر آبشار کی طرح کرد ہے تھے اور آجھوں میں کسی بیجے کی سی جیرت اور دہشت تھی۔ میں نے لڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ماسٹر ریاض سے کہا میراخیال ہے جہیں اینے سوال کا جواب مل کیا ہوگا میں اس لڑکی کے لیے یہاں آیا ہول ۔ ماسرریاض کا چهره ایک دم بی زرد موکیاتھا۔ مجھے لگا جیسے وہ اہمی چکرا کر کر جائے گا۔ او کی جلدی سے اندر بھاک منی متی۔ ماسٹر ریاض مجھ دریہ خالی خالی نظروں سے میری طرف دیکھتار ہا۔ وہ مجھ سے مجھ کہنا جاہ رہا تھالیکن الفاظ اُس کی زبان تک نہیں آ رہے تے۔ پرأس نے بولنے كاراده ملوى كرديااورآ مے بده کر دروازے کو اندرے کنڈی چر حادی۔ " آئے .....السکٹر صاحب اندر آجائے '۔ وہ جرت انگیز طور پر مغمری موئی پرسکون آ واز میں بولا۔ میں اُس کے عقب میں چاتا مکان کے برآمدے میں پہنچا اورایک تبیل فین کے سامنے بچمی ہوئی جاریائی بر بیند میا۔ ویسے میں ماسرریاض کی طرف ہے بوری طرح ہوشیار تھا۔ وہ بہت ممبرایا ہواتھا اور تحبراہث کی زیادتی میں میرے لیے خطرتاک مجی ابت ہوسکتا تھا۔ اس بات سے انکار تہیں کہ وہ شريف تفاليكن جوشريف ممريس ايك خوبصورت جوان رعيل بال سكر ہے وہ افي جان اور عزت الله المراج كالما المراج كا كرمكتا ہے۔ وخوا مدريس عرام كي آواز آئي - يول لگا كه كوئي ا ہے اپرے وزن کے ساتھ شم پختہ فرش ایجرا ہے۔ وسر اف لیک کے اندر عمیا۔ میں نے اس افراآنری سے فائدہ اٹھایااور خود بھی اندر چلا کیا۔ كري كے عين وسط على أبك ميز تحى ميز يروه دو خلے رکھے تھے جو ماسر ریاض ملے سے بحر کر لایا تھا۔ سرخی یا وَدُر جوڑیاں حکیلے سے براندے دویے

اور اس کے علاوہ کھانے یینے کی چیزیں ' بہت سا سامان لکلا تھا اُن دو تھیلوں میں سے لیکن جس کے کیے بیرسامان اایا گیا تھا وہ فرش پر بے ہوش بردی محى،أس كے وقع من مكر ابوا مضاكى والا لفاف كر عميا تفااور جليديال دُور تك بلحري موكى تحيل ماسر ریاض نے جیے تئب کراڑی کے شانے تھاے اور أ\_ جنجور في لكار" تارا ..... تارا" وه أس يكار تا جارہا تھا۔ پھرنہایت بے تابی سے اُس نے اوکی کا سرائی گود میں رکھ لیا۔ لڑکی کی پتلیاں اور چرمی ہوئی تھیں اورساراجم لرز رہاتھا۔ ہوند عجیب سے انداز مين مين كن ته\_

ماستررياض بالني موكى آواز من بولا" محردوره يرد

"كيا يهلي بيا مواج؟" من في يوجها "بال دود فعه ١٠ جكائے" "كسے فيك مربي تعي؟"

"بس خود بخود الوکئی می "ماسرریاض نے کہا۔ پھر أيت شانول سے تعامع ہوئے بولا" آپ اس كى ٹانلیں پکڑیں علمے کے سامنے لے چلتے ہیں"۔ ایک طرف سے، میں نے اور دوسری طرف سے ماسٹرریاض نے أے افعایا۔ وہ کسی کڑیا بی کی طرح بلکی پھلکی اور لیکدار فی۔ جب میں نے اس کی تاکمیں پرس میری نگاہ اُس کی اُوتی پر پڑی۔ یہ بالکل نے فیشن کی جوتی مقی یوں لکتا تھا کم پہننے والے نے ہوتی کی بجائے کسی مجھلی میں یاؤں تعسیرا ہواہے۔ ہم نے اُسے برآ مدے، میں لاکر عکمے کے عین سامنے طاریائی بر ڈال دیا۔ قیص اُس کے پید سے اور ہوئی میں۔ دودھیا بدن جاندی کی طرح دمک رہا تعا-ماسٹرریاض نے اس کی ہتھیلیاں ملی شروع کیں جبکہ میں اینے رومال سے اُس کے تکووں کی مالش كرنے لكا۔ تمورى رير بعد أس كى پكوں ميں لرزش

ہوئی اوراس نے کراؤ کرآ تکھیں کھول دیں ۔ ماسٹر ریاض مراحی میں سے معندا یائی لے کر آیا اور کلاس اس کے ہونؤں سے لگا دیا۔ چند کھونٹ لینے کے بعد لڑی کے حواس بحال ہوئے اس نے ایک اجنبی مرد كے سامنے ایے جسم كوسمیٹنا اور ڈھانیما شروع كرديا۔ "کک ....کون میں مید؟" وو اپنی اللی میری طرف الماكرخوفزده ليج من بولى أس كى آداز بمي أى كى طرح نازك اورسر يلى مى \_ "چلوتم اندر چلو" اسرریاض سی ان سی کرکے

بولا۔اُس نے شانوں سے تھام کراڑی کو اٹھایا اور پھر سہارادے کراندر لے کیا۔ ہوش میں آنے کے بعدوہ بالكل محيك مفاك نظرة نے لكي تقى كى سى متم كى بيارى یا کمزوری کے آثار اُس میں نظر میں آتے تھے۔ ماسٹرریاض کو واپس آنے میں جاریا یک منت لگ محية - اس دوران من كمر كا جائزه ليتار با-بيتن جار مركے كانيم پخته مكان تقار دو كمرے ايك برآ مدہ اور چھوٹا سامنحن ۔ میں اس وقت برآ مدے میں بیٹھا تھا۔ بہاں تیمل فین کے سامنے ساتھ ساتھ دو مار یائیاں بجمى حين - ظاہر ہے كدان جاريائيوں ير ماسٹررياض اور تارانا مي أس لزكي كوسونا تفا\_ساته محمى موني به جاریائیاں مجھے بہت کچے سمجماری تھی۔

ماسرریاض کرے سے باہر لکلا تو اس کا چمرہ بجما بجا تھا۔ ایک مہری سائس لے کرمیرے سامنے کری يربيخ كيااور بولاً "السيكرماحب! محصنبين معلوم كه آب ميرے يحم كول كے اور كياسوچ رے بي میرے بارے مں لیکن میں آپ کو جو کھے بتاؤں گا بچ بتاؤں گا'شاید آپ میرے کمریر جمایہ نہ مارتے تو مجى ميں چندروز تک خو د تعانے بائج كر آپ كوسب مرجمه بتا ديتااور من يونني خالي خولي بات نبيس كرربا جاعدی بورا کے رہے والے جانے ہیں کہ میں نے مشكل سے مشكل وقت ميں بھي سے بولا ہے"۔ اس

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

نے جیب سے سفیر بے داغ رومال نکال کر مردن اورسینے سے پیدنہ یو نچما اور بولاد اس لاکی سے میری ملی ملاقات کوئی ڈیڑھ مہینہ پہلے ہوئی تھی۔ آپ نے میرا کمر دیکھائی ہوا ہے۔ کمرے پچھواڑے میں کھیت ہیں اور ہی نے اس طرف مجی ایک جھوٹا سادروازہ رکھا ہوا ہے۔ اُس رات تیز آندھی كے بعد بارش موكى اور من جهت سے يہے كمرے میں آ کرسو کیا تھا۔ کوئی دو ڈھائی بے کا وقت ہوگا۔ اس چھوٹے وروازے پر دستک ہوئی جو کھیتوں کی طرف کملاہے۔ میں نے اٹھ کر کنڈی اُتاری، میرے سامنے بی تارانای لڑی ہائی کا نیتی کمڑی معی۔ جونی میں نے وروازہ کھولا یہ تیزی سے اندر آئی اور خود عی دروازہ بند کرکے اندر سے کنڈی ج مادی۔ ہاتھ جوڑ کر جھے سے کہنے کی کہ میرے بیجے غندے کے ہوئے ہیں مجھے بناہ دو۔ میں نے کھا"دمیں کیسے پناہ دے دُوں مجھے کیا معلوم کہ کہال ہے۔ آئی ہوتم اورادان ہو؟" وہ مكلاكر بولى دوس سے كہتى موں كہ سخن معيبت ميں موں اكر آب نے میری مدد نه کی تو میچ میری لاش کسی کمیت میں یوی

میں نے کہا" بی مہیں مسجد میں لے جاسکتا ہوں یا امام معجد کے کمر بی چھوڑ تا ہوں۔اس کمر میں میں اكيلار بهتابون اس كي حميس يهان نبيس ركاسكتا"-أيك دم أس كى حالت غير مونے كى اور أسے دوره ہو میا۔ میں بدی شکل اور کوشش سے أیے ہوش میں لایا ۔ وہ شکل وصورت سے مجراتی لگتی تھی لیکن لباس منجابيون والانتفااور أوتى محوتى منجابي بمى بول ليتي تمتى-وہ جنتی خوبصورت، ہے اُس سے زیادہ محولی اورمعصوم ہے۔اس کی ہاتیں س کر مجھے یقین ہو کیا کہ اسے کوئی بمی مخص آسانی سے ورغلا کرائے ساتھ لے جاسکتا ہے۔ میں نے اُس کا انتہ پت بوجھا اور بہ جانے کی

كوشش كى كه وه يهال تك كيے بينى ہے وہ كرم بعى بتانے پر تیارہیں ملی۔اگر میں زیادہ اصرار کرتا تھا تو رونے لکتی محمی ۔ تین جار دن میں ہی وہ مجھ سے اس قدر مانوس ہوگئ کہ میرے لیے اُسے تعوری در کے لیے اکیلا چھوڑ نا مشکل ہو گیا۔بس وہ بار بار ایک ہی بات كہتى تھى اور اب بھى كمدرى ہے ميں آب كے محرے باہرہیں جاؤں گی۔ اگر آب زیردسی کریں کے تو اُس وقت جان دے دول کی۔ اُس کے باس ایک برا می عمیا ہے۔ پہنیں کہاں سے لیا ہے اس نے۔ یڑیا کو این لباس کے اعدونی صے میں چمیا کر کمتی ہے کہتی ہے کہ فورا بیسکمیا کمالوں گی۔ ماسٹرریاض کے لب و لیج میں سجائی جھلک رہی متمی۔ میں نے اس سے بوجھا ۔ لیکن تم تو نادان نہیں تنے رحمہیں پند ہونا جا ہے تھا کہ بیکتنا برا اخلاقی اور قانونی جرم ہے۔ بجائے اس کے کہتم ہولیس کواطلاع كرك ابنا قانوني فرض بوراكرتيم في اسدس باره روز كمريس جميائ ركما اور جب حميس خطره محسول موا كه بجيد كمل جائے كا تو اسے لے كر يہاں" سلطان ك" آكة اوركرائ كامكان لي"-

ماسٹرریاض نے ہے بی سے سربلایا" انسپکٹر نواز! تم سمجھ نہیں رہے ہوکہ میرے لیے تنی مشکل بنی ہوئی محی۔ میں بورے یقین سے کہتا ہوں کہ بداڑ کی وہی كرتى جوكهدى بي بيل نے بتايا بال كه يہ جتنى خوبصورت ہے اتن بی نادان اور جذباتی مجی ہے۔تم خود اُس سے بات چیت کرکے دیکھ لوجمہیں پہتہ چل

جائے کا کہ کیا چیز ہےوہ"۔ میں نے کہا'' بات چیت تو میں کروں گالیکن تم مجی بتاؤناں کہ اُس کے ساتھ کس حیثیت سے رہ

میں نے پہلی بار ماسٹر ریاض کے چیرے پر رنگ سالبراتے دیکھا۔ وہ محمری سانس لے کر بولا ''ابھی

تك تو كوئي حيثبت نبين"\_

میں نے کہا" یہ کیے ہوسکتا ہے آخرتم نے بیدمکان كرائ يرليا - إلى مكان يا محلے والوں كو يحواد متایا ہوگا کہ بیلا اُل تمہاری کون ہے'۔

ماسٹر ریاض نے کہا کہ" لوگوں کی نظر میں تو ..... ممال بول بن -

ماسٹرریاض کے اعتراف کے بعد میں نے لڑکی ہے مفتلو کی۔ اُسے ویکھ کر ایک چھوٹی سی ڈری سہی مولى چريا كاخيال آتاتها يا مجركاني كى ايك نازك مریا جوذرای محیس ہے ٹوٹ سکتی تھی۔ اُس نے اپنی ساری ڈوریں ماسرریاض کے ہاتھ میں تھا رکھی تھیں اور أس كى ہر بات ير "جى جى" كہنا أس كى عادت ہو تی تھی۔ ماسرریاض نے کہا کہ "برآمدے میں آؤ" وہ آئی۔ ماسر ریاض نے کہا" بیٹے جاک" وہ بیٹے منی-ماسرریاض نے کہا "سیدمی موکر آرام سے بیٹو' وہ سیدمی ہو کر آرام سے بیٹے گئے۔ وہ بڑی فرمانبرداری سے میرے مختلف سوالوں کے جواب ر بی رسی کین جو تھی میں نے یو جھا کہ وہ کہاں سے آر ہے اور اس کے وارث کون ہیں؟ وہ جب ہوگئا۔ ماسٹرریاض نے بتایا تھا کدکوشش کے باوجود إس جيب كونبيس نزر سكا اور جب وه نبيس تو رسكا تو هل سن الني مين ألما - يم أس يرزياده وباؤ بعي مبين و ال سكة من معكل من والمرالات كثر أستار

المراجيب ق الزي تقي وه مادر اليراء س الساست بھی گارہے تھا۔ ہیں گنتاتھا کہ پیشن ارکا سے ال کی سفارش کررہا، ہے اور ان سفارش کی وجہ ہے بتكدل سے ستگدل منس مجی اس لائی برخی تعین کرسکتا کی حدیک ماسٹر ریاض کی مجبوری مجی میرز تجعد بين آخمي تقى ـ وه فطرقا أيك رحمه للحف تغا ـ اس کے لیے بے حدمشکل تھا کہ وہ ایک بے سہارا کمزور

ائر کی کو گلی کوچوں میں بھٹلنے کے لیے چھوڑ دیتا اور بیہ بھی کوئی بڑی ہات نہیں کہ ماسر ریاض کی بناہ سے محروم ہو کروہ خور کشی ہی کر گئتی۔

میں نے وقع طور پر انری کو اُس کے حال پر چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور ماسٹر ریاض سے کہا کہ وہ اکلے روز تھانے آ کر جھے سے ملے ....ا مجلے روز ماسرریاض آیا تو میں نے اسے سمجمایا کدوہ بیار محبت اور نری کے ساتھ تارا سے مجھ اگلوانے کی کوشش كرے اور اس دوران أن لوكول سے بحى باخررے جو بقول تارا اُس كا پیجیا كرر بے تھے۔

بلال شاه اس بات يربهت خوش تقاكه أس كا اندازه درست ٹابت ہواہ اور ماسٹرریاض کے کمرے محدا، نكل آيا ہے۔ مجمع خدشہ تھا كہ وہ اپني اس ذبانت كا و مندورا ہر مس و ناکس کے سامنے پیٹ والے گا۔ میں نے اُسے تنہائی میں بھا کر اچھی طرح بد بات مستمجمادی کہ فی الحال ماسٹرریاض اور لڑکی کے بارے میں کسی کو پیتائمیں چلنا جاہیے۔ یمی بات میں نے اسيخ ساته جانے والے تا مكه بان اور حوالدار سے بعى کردی۔

قريباً ايك مهينه اى طرح كزر كيا- ماسررياض اكثر وایری بورا گاؤں سے غائب رہنا تھا۔ اس نے دوست احباب كويتا ركها تفاكه وه امرتسر مين اعي بهن کے تھرر بتاہے اوراس کی بچیوں کرانف اے کی تیاری أمروا المستوسكول الن چونك الرميان كي والمالي البندا أس كالبالذة الإرارية النا صروري تهمي تهيس تقا۔ اسرریام اکثر جھ سے ملنے آتا رہتا تھا۔ میں ئے اُس پر مہری نظرر کھی ہوئی تھی۔ نجانے کیوں مجھے محسوس ہوتا تھا کہ ماسٹر ریاض ایک زیردست امتحان ے گزر رہاہے۔ ایک محکف ی تھی جس میں وہ دن رات مبتلا رمتاتها وه ایک پهاس ساله کنوارا تها داب تك زندگى كى رنگينيول سے بہت دُورر ما تقا۔ اُس نے

دميرے دميرے اپني خواہشات كا گلا كھونٹ ديا تھا اور خودکو ایک ایسی ڈکر پر لے حمیا تھا جہاں شاید أے عورت کی ضرورت المحسوس مبیں ہوتی محمی کین اب ایک عورت اُس کی ا جاز سنسان زندگی میں آئی تھی اور عورت بھی الی جے و کھے کرسوسالہ زاہد ختک بھی توبہ توڑنے ير مجبور موج ئے ۔ مجھے محسوس موا كه وہ لڑكى ایک دهیمی دهیمی آگر ، کی طرح اُس برف کو پکھلا رہی ہے جو تمیں سال ے ماسرریاض کے سینے میں جی ہوئی تھی۔ ماسٹرریاض ایک بہت بدے برفانی تودے کی طرح سخت اوراس تھا۔ بہت سی جوان اور نوجوان الركيوں نے اس تواے كوائے شاب كى كرنوں سے بكملانا جايا تفارلين ناكام ري ممي لين اب اس تورے کے "قدم" أكمر حكے تعاور وہ كزرنے والے ہردن کےساتھ یائی بنتاجار ہاتھا۔

میں تو سمجمتا ہور) کہ رہیمی ماسٹرریاض کی سخت جانی تمنی که وه بھاپ بن کر اُڑنہیں ممیا تھا ورنہ تارا جیسی حسین لڑکی کے ساتھ ایک تنہا مکان میں رات گزارنا أس كى حاريائى \_ك ساتھ جاريائى بجيا كرسونااور مج ایناایان سلامت لے کر اُٹھ جانا ممکن بی نہیں تفاية خرساون كى ايك بدى سبانى شام كو ماسررياض نے ہتھیار ڈال ویئے۔ رات سے بارش موری معی-تحينون كليانول كليون مكانون من برطرف جل تفلی نظر آر با تھا۔ نام سے تھوڑی در پہلے ماسٹرر باض تھتری کیے تھانے میں واعل ہوا۔ اُس کی جھول يهول فيشن والأعن بؤى خوبصورتى سيرشى مولى فحى ال على سنة عديد الله المالية الله المالية الله المالية نيخ كر ليكال وك مكن ركع تقد

میں نے اس کے لیے کر ما گرم جائے اورسکٹ وغیرہ منكوائے۔ وہ بہت تھویا كھویا نظراً تاتھا، الكھول ميل ر منج منبرے ہوئے تھے۔ ایک طویل سالس لے کر بولاد السيكرنوازار تارات شادى كمناجا بتابول -

بی نقره اُس کی فلست کا اعتراف تماجس سے ماسٹرریاض بجھلے تمیں برس سے بینے کی کوشش کررہا تهار مين جانتا تفاكه بيفقره جلديا بدير ماسررياض کے ہونٹوں سے ادا ہونے والا ہے لہذا مجھے بیفقرہ س کر زیادہ جرت نہیں ہوئی۔ میں نے سکریث سلكاتے موئے كها" لكين ماسررياض! ووتوتم سے تمیں پینتیں برس جموتی ہے'۔

"وہ بولا" بیہ بات میں اُس سے پینکڑوں مرتبہ کہہ چکا ہوں اور وہ بائٹس بھی کہددی ہیں جو اس وقت تمہارے ذہن میں سراٹھا رہی ہوں گی کیجنی ہیا کہ أس كا اته پية كياہ، أس كا مامنى كيا ہے، اس كے والدین کہاں ہیں لیکن وہ مجھے اس کے سوا اور پھھ تہیں بتاری کہ وہ مسلمان ہے، اُس کا نام طاہرہ عرف تارا ہے وہ غیر شادی شدہ ہے اور مجھ سے شادی کرناجا ہتی ہے .... "ماسٹرریاض نے حسب عادت جیب سے سفید رومال نکال کر اپنے چہرے ے یانی ہو جما اور بولا" السیمرماحب! آخر میں بھی انسان ہوں اور انسان خطا کا پتلا ہے۔ مجھے خوف آرباہے کہ جھے سے بھی کوئی الی خطانہ ہوجائے جس كى وجدسے مجمع سارى عمر آنسو بہانے پڑيں-اب میرے سامنے دوہی راہتے ہیں۔ اُس لڑکی ہے جان جیٹرالوں یا اُس سے شادی کرلوں''۔

میں نے کہا '' اسٹر ریاض ، لڑکی مالغ اور ہوئے مندے اگر نے تم دے شادی کرنا جا ہی ہے ا بھی أے ان و اللہ علی مدل تو مجركونی ركاومندان ے سان شر مهمی مشوره دول مح کر آیک و المجى طرح سوي مجھ لؤ"۔

وہ بولاد سوچ سمجھ کر ہی بات کی ہے'۔ میں نے ای سکراہ نے کو بمثکل ہونٹوں تک آنے سے روکا۔ ماسٹر ریاض جیبا پھر ول مرد پیاس سال کی عمر میں ایک نازک سی لڑکی کے ہاتھوں جاروں کوڑی کومختاج ہو گئے وہ لوگ ۔ میں نے جائیداد کھوکر بمی اینا حوصله نه کھویا اور اپنی محنت سے ایپے پاؤں پر كمرا ہوكيا۔ سكول كى زمين ميں نے اپنى محنت كى كمائى سے خريدى اور اى كمائى سے ممارت كمرى كي - اب تك بزارول يج اس سكول سے علم كى روشي حاصل كريك بين اور انشاء الله بزارون أتنده كرين مح ..... "متكريث كوياؤن تلے مسل كر ماسٹر رياض نے كما "درحقيقت مجھے نجمه اورخاص طور بر أس كى مال سے شديدنفرت مو چكى تھى۔ دھيرے د چرے بینفرت میرے اندر جرد پکر می مجھے مورت کی حالاکی ' ہوشیاری اور دو غلے پن سے تمن آنے كى - أكر مجمع كوئى سيدهى سادى عام عورت بمى ملتى تو میں اُس میں عقلندی اور جالاکی کے جرافیم و حوید لیتا اورأس سے نفرت كرنے لكما اور ميں سے كہنا ہوں میں نے سیدمی سادی معصوم عورتیں دیکھی بھی بہت م بیں۔ جونظر آتی ہیں وہ اکثر الی نہیں ہوتیں۔ عورت فطرتا خرانث اور دُور انديش ہے، مرد عام طور پر جذباتی اور نادان ہوتے ہیں....میرے من كمندريس ايكمعصوم اورحدس زياده بعولى بعالى الرکی کی مورت بھی تھی اور میں اُس کا پیجاری ہول"۔ ماسررياض يدع جذباتى اندازيس يول رباتها\_أس كا كا رنده كيا اورآ محول من آنو چك أفيے۔وه كنے لكا"من نے بہت غوركيا ہے السكر نواز اوراس نتیج پر پہنیا ہوں کہ یہ جو کھے ہورہاہے قدرت کی طرف سے ہور ہاہے اور اُس کی دین ہے، ورنہ میں اس قابل کہاں تھا کہ تاراجیسی لڑی جھے جسے بڑھے کو پند کرتی ،شادی برامرار کرتی ، اور شادی نه مونے کی مورت میں خود کھی پر کمر بستہ ہو جاتی اور اس سے مجى بدى بات بيے كەقدرت نے اب ميرے دل میں اُس لڑکی کی محبت ڈال دی ہے۔ میں سے کہتا ہوں النیکڑ! کہ پھیلے تین ماہ میں میں نے اپنے

شانے جت ہوگیا تھا۔ میں نے سکریٹ کا محمر اکش ليت موئ كها" ماسررياض ايك بات تو بتاؤ؟" \_ " يوچھو" ماسٹر رياض نے بھي جوابي طور پر عريث سلااليا\_ میں نے کہا" تم نے اپنی ساری جوانی عورت سے دُورره كركزاردى \_آخراس كى كوئى تو وجه موكى" وہ بولا ''کہانیاں تو لوگوں نے بہت ی کمر رکمی ہیں ....لین مجی اور مختر بات یمی ہے کہ میں اعی پیوپیمی زاد سے شادی کرنا جا بتا تھا بیشادی نہ ہوسکی اور میں نے فیاملہ کرلیا کہ شادی نہیں کروں گا"۔ " پھراب كول كرد ہے ہو؟" "اس لڑی میں مجھے وہ بات نظرا می ہے جے د يكھنے كوميرى آئلميس ترس كى تھيں"۔ "میں کھسمجمانیں"۔ ماسٹرریاض نے ایک محواکش لے کرکھا" بجمہ بے حد جالاک و بین اور بردمی تعمی او ی مقی اس کی مال لینی میری پیوپیمی میں بھی سے ساری صفات موجود مميں وحقيات بيا ہے كه جمه سے ميرى شادى نه ہونے میں صراف زمانے کا قصور تبیں اس میں تجمہ بھی بدی صد تک شریک تھی۔ وہ اپنی ماں کے کے کو علم كا درجه دي مل اورأس كى مال في كمه دبا تفاكه ریاض جائداد کا مقدمہ ہار جائے گا اور أے اسے باپ کے ترکے میں سے پھوٹی کوری نہیں لے كى ــأس كى مال يدى جهاند بيده عورت محى ـ أس نے معیک کہا تھا مجھے مائیدا دیس سے پھوٹی کوڑی نہیں ملی کیکن جہاں بہت سوچ سمجھ کر اُس نے بٹی کی شادی کی وہاں کوان می دودھ کی نہریں بہدلکیں۔ نجمہ کا شوہر امرتسر میں کاروبار کرتا تھا۔ اُس کے كارخان بن أحر بجمانے والے آلات اورسلنڈر وغيره بنتے تھے۔ ابك روز أى كارخانے ميں آگ لك كئي-لا كھوں كا ' اروبار جل كرخاك ہوكيا۔كوژي



ساتھ ایک زبردست جنگ لڑی ہے۔ بہت زور ماراب لین تارا کی محبت کے جال سے لکل نہیں -"K-

ایک ہفتے بعد ماسٹر ریاض اور تارا کی شادی نہایت غاموشی اور سادگی سے ہوگئی۔ ماسٹر ریاض کے چند قریسی دوستوں اور عزیزوں نے بی اس شادی میں شرکت کی۔ ایکے روز ماسٹر ریاض نے چھوٹاسا ولیمہ كرديا- يور، ايك نيا محرآباد موكيا اور ماسررياض ی خزاں رسیدہ زندگی میں بہار آگئے۔

میں نے اس شادی کے سلسلے میں ماسٹر ریاض سے ہرطرح کا تعاون کیا تھا۔ دیکھا دیکھی گاؤں کے چندمعتر لوگ بھی اس تقریب میں پیش پیش نظرآنے کے تھے لیکن گاؤں کی اکثریت ماسٹر ریاض کوتمسنحر اور طنز کی نظروں سے دیکھے رہی تھی۔ لوگوں نے طرح طرح کی با نیں بنائیں۔ سی نے کہا" بوڑھا محورا لال لگام" كوئى بولاد بينى سے چھوتى عمر كى لڑكى سے شادی رجالی ہے " سی نے طعنہ دیا کہ شادی سے سلے بی ماسر صاحب ول بیاوری کررہے تھے۔ بہرمال سچائی جیب نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے ۔ ماسر ایاض نے کوئی غلط کامنہیں کیا تھا۔ تارا سے شادی کے لیے اُس نے تمام اخلاقی اور قانونی تقاضے بورے کیے تھے۔ اب "میال بیوی" راضی تھے۔ اس لیے" قاضی" نے اورلوگوں نے کیا کرنا تھا۔ دھیرے، دھیرے خود ہی لوگوں کے منہ بند ہو مے۔ جو چندایک رہ مے اُن کے منہ تارا کے حسن اخلاق اور ماسٹرریاض کی ملنساری نے بند کردیئے۔ عمرون بی بہت فرق ہونے کے باوجود وہ دونوں ایک مثالی جوڑا تظرآرے تھے۔ بلال شاہ چونکہ اُن دواوں کا مسابی تھا لہذا اس کی زبانی مجھے اکثر ماسٹرریض اور تارا کے حالات کاعلم ہوتا تھا۔

تارانے ماسٹرریاض کا گھر آئینے کی طرح جیکا دیا تھا اور اس جمگاتے کمر میں وہ کسی رنگین خلی کی مانند لہراتی پھرتی تھی۔ مطے بھر کی عورتیں اُس مھر کی معصوبيت اورسادكي كي كرويده تعين اور ماسررياض تو جیے اُس میں کمو کررہ کیا تھا۔ وہ خود کو دنیا کا خوش قسمت تزين مخص سمجه ربا تفا اور ايباسمجه كر وه كوكى علطي جيس كرر ما تعا-اب عمر مين اتني خوبصورت خوش اخلاق اور راہوں میں آسمیس بچھانے والی بوی کا مل جانا خوش بختی نہیں تو اور کیا تھا۔

بلال شاه كا جل جل كر اور عموه عموه كر نداحال تھا۔ کمروالی سے اُس کے تعلقات پہلے بھی چھواتنے الجھے نہیں تے اب اور کشیدہ ہو گئے تھے۔ ظاہر ہے اس کی وجہ خوش باش پروی عی تھے۔ وہ بیوی کو ہر وقت بروسيول كي مثاليس ديناتها جواب مي وه بحي أے پڑوسیوں کی مثالیں دیتی تھی مھی مھی سافظی جنگ خطرناک صورت اختیار کر جاتی تھی اور بلال من كو دو تنين دن تعانے ميں يامسجد ميں سونا پر تا تعا۔ وہ سجیدلی ۔ مغور کررہا تھا کہ ایک اور شادی کرنے۔ اگر ماسرریاض کواس عمر میں تاراجیسی بیوی مل سکتی تقى تو أے بھى كوئى" درميانى" سى باتھ لك سكتى تقى۔ ایک روز مجھ سے کہنے لگا" خان صاحب! آپ کے سر ک حم میں بہت سبعیدی سے غور کررہاہوں که دوسری شادی کرلول۔ مجھے دینی سکون کی ضرورت ہے اور یقین کریں میسکون مجھے اس کھر میں نہیں مل سكتا۔ پية نہيں كون سامناه آئے آيا ہے كه بير عورت میرے لیے بڑی ہے۔ نہ فکل نہ عقل، نہ موت، بات کروتو کھانے کو دوڑتی ہے۔ ہروتت سر بردویشہ باند معے مر داری طرح یوی رہتی ہے'۔ میں نے کہا" متم نے چربھی اُس میں سے درجن

ك قريب يج پيداكر ليے بين "-

وہ يُراسا منه بناكر بولا" بجوں كاكيا ہے جي وہ تو

كائے بجینوں كے بھى موجاتے ہيں اصل چيز موتى ہے آپس کی محبت، اور ..... اور دینی سکون اب مار شر ریاض کوہی ویکھیں ...... "۔

"بر،بس"میر، نے اُس کی بات کائی" آدھے محضنے میں بیتم دسویں دفعہ ماسٹرریاض کی مثال دینے کے ہو۔ بھائی برے وہ نی نی شادی ہے اور پھر دونوں مجددار ہیں تہارا اُن کا کوئی مقابلہ نہیں'۔ "دونوں سمجھ دار بین کیا مطلب، ؟" بلال شاہ نے المحمين لكالين "كياآب مجمع بدووف مجورب بين"-میں نے کہا" بی تنہاری نہیں تنہاری محروالی کی بات كرد بابول"-

بلال شاه منه الا كر بولا" خان صاحب! آپ جان بوجد كر اليي بات كرتے ہيں جس كے دو مطلب تطیس، ببرمال میں نے این ول کر، بات آپ کو بتادی ہے، میں بہت سجیدگی سے دوسری شادی کے بارے ش سوچ رہا ہوں '۔

ڈیرد صدو ماہ بعد کی ہات ہے کہ ایک کیس کےسلسلے میں میراامرتسر جانا ہوا۔ دوپہر کا وقت تھا پڑا خوفکوار موسم تھا۔ امرتسر مرکزی تھانے جانے کے لیے میں پدل ہی مینی بارا کے قریب سے گزررہاتھا۔ وفعنا ایک عورت بر میری نگاه بردی اور می ندی طرت چونک کیا۔ وہ سیاہ رہمی برقع میں لیٹی تیزی سے چھوٹے چھوٹے قام اُٹھائی سڑک بارکررہی تھی۔وہ کوئی نوجوان لڑکی نظر آئی ممی اے دیکھ کر میرے چو تکنے کی وجہاڑ کی کی باریک او کی ایری والی سینڈل تھی۔اس مجھلی نما سینڈل کو میں امجھی طرح پیجانتا تھا۔ چند ماہ پہلے بنب "سلطان کے" کے مکان میں تارا بے ہوش ہوگئ تھی اور میں نے ماسرریاض کے ساته مل كرأس بستر يرلطايا تغالواس عجيب وغريب سيندلول برميري لااه بري حمى بلك جميكت من بيربات

میرے ذہن میں آئی کہ برقعے میں لیٹی ہوئی لڑکی طاہرہ ریاض ہے۔ اگلامنظر دیکھ کر مجھے پھر چونکنا برا۔ طاہرہ عرف تارا سوک یار کرکے ایک ریستوران کے سامنے پیچی۔ یہاں سرخ وسپیدرنگ كا أيك أدهيز عمر محض كعر اسكريث بي رباتفا- تارا كو و کھے کر اُس کی آنکھیں جک اُٹھی تھیں۔ اُس کے قریب چینی کرتارانے کوئی بات کی۔وہ مسکرایا اور تارا كو لے كر ريستوران كے اندر چلا ميا۔ يہ عام ریستوران تھا۔ باہر چولہوں پر بہت سے دیکھے رکھے تے اور ایک طرف تندور برگرم کرم رو ٹیوں کا ڈھیر لگا تفار میں مجمد در تذبذب میں ریستوران کے سامنے كمرا رہا مجرمتاط انداز ميں آمے بوھ كر اندر جمانکا۔ میں چونکہ سادہ لباس میں تھا اس لیے کسی نے میری طرف خصوصی توجہ نہیں دی۔ ریستوران كے بال نما كرے ميں بہت سے لوگ دو پہر كا كھانا كما رب يتحليكن تارا اوراد ميز عم مخص كهيل وكماكي تبیں دیئے۔ محرمیری تکاہ میلی کیبنوں پر بڑی۔ایک لیبن کے دروازے پر پردہ جمول رہا تھا۔ پردے کے نیچ سے جھے کالے پر تھے کا مک حصہ اور وہی جوتی نظر آئی جس نے محد کا میں جلا کیا تھا۔ تارا اورادميزعم مخض فيملي كيبن من موجود عمل مابرآ كرايك بس شاب يركمزا موكيااور أن دولول ك تكلنے كا تظاركرنے لكاروہ قريماً ايك محفظ بعد فارغ ہوئے ۔ پہلے ادمیر عمر محض باہر لکلا اس نے سوک كنارے كمڑے ہوكر ايك موثر ركشا ركوايا۔ بعدازاں وہ اندر جاکر تارا کو لے آیا۔ أے رکھے میں سوار کرانے کے بعد وہ خود بس شاپ کی طرف چلا آیا۔ بیرایک خوش آئند بات محی اگر وہ بس برسوار موتاتو أس كا تعاقب كياج اسكنا تعاليكن إجا تك بنابنايا تحیل مجر حمیا۔ ادمیر عمر مخص نے ایک میلسی کو ہاتھ دے کرروکا اور اُس میں سوار ہوا ہو کیا۔

أس روز جاعدى بورا والس ينج كريس نے تاراكا پیته کروایا تو وه ممر میں تھی لیکن میہ مجی پیتہ چلا کہ وہ تفوری در بہلے کہیں ہے آئی ہے۔ بیمعلومات مجھے بلال شاہ نے فراہم کی معیں۔ میں نے بلال شاہ سے کہا کہ وہ ممل تغمیل معلوم کرے اور پہنہ چلائے کہ ماسٹرریاض آج کہاں تھااور تارا کھال سے موکر آئی ہے۔ بلال شاہ ایسے کاموں میں بدی پرتی و کھایا كرتا تفا-أس في ايك محنثه كاندراندر سارى بات معلوم کرلی۔اس کی ''تفتیش'' کے مطابق ماسٹر ریاض اسيخ سكول مين ايك يدا جلسه كردماتفار اس جلي ميں وہ ايك صوبائي وزير كومهمان خصوصي بنانا جا ہتا تھا۔ اى سلسلے ميں وہ لا موركيا موا تھا۔ لا مور جاتے جاتے وہ تارا کوامرتسر میں اپنی بہن صادقہ کے یاس چھوڑ کیا تفا اورائي بمانج كوكمه كما تفاكه أكروه الحكے دن سه پہر تک واپس نہ آسکا تو وہ اپنی ممانی لیعنی تارا کو جاعدی بورا چھوڑ آئے۔ اب تارا این بمانج کے ساتھ بی واپس جاعثری بورا پینی تھی۔

اس ساري رادواد ميس كهيس أس أد ميز عم مخض كا ذكر تہیں تھا جوآج دو پہر کمپنی باغ کے سامنے تارا ہے ایک ریستوران میں ملا تعااور ایک محنشہ تنہائی میں أس كے ساتھ رہا۔ ايك دم مجھے يوں محسوس مونے لگا جیے تارا وہ نہیں جود کھائی دے رسی ہے۔ وہ اپنی بحولی بھالی صورت کافائدہ اٹھاری ہے ورنہاس کے اندر ایک عورت چین ہوئی ہے یہ عورت نظرآنے والی عورت سے بہت مختلف ہے۔

سے بات تو میرے علاوہ ماسٹر ریاض بھی جانیا تقا ..... اورسب لوگ جائے تھے کہ تارا کا مامنی پردہ راز میں ہے لیکن تارا کی اصلیت اتی جلدی ظاہر ہو جائے كى كم ازكم محص أميرنيس محى - من نے فيصله كيا كه تارا ير كمرى تكاه رمى جائے -بينه جوكه بير يراسرارازى ماسر ریاض کی سادگی سے فائدہ اٹھا کرکوئی ایبا کام کر جائے

جس کے لیے ہمیں دریک پھٹانا پڑے۔ تاہم اس كے ساتھ ساتھ ميں نے يہ فيصلہ بھي كيا كہ ماسررياض کو ابھی کچھ نہ بتاؤں۔ اس مرسلے میں ابھی پچھ بھی یقین سے کہنا مشکل تھا اور جب تک میں خود حتی نتیج ر نہ کانے جاتا میں ماسرریاض کے آگلن میں آئی ہوئی بهاركوخزال ميس بدلنانبيس حابتا تعابه

تارا ير نكاه ركمنے كے ليے بلال شاه سے موزوں معخص اور کون ہوسکتا تھا۔ میں نے بلال شاہ کو بلا کر حقیقت حال سے آگاہ کیا اور اُسے کہا کہ وہ تارا کے روزہ مرہ معمولات پر مجری نظر رکھے ۔ حالات کی اس تبدیلی سے بلال شاہ کے ارادے بھی کھے ڈانوال ڈول ہو گئے تھے اور وہ جو دوسری شادی کے سليل من بدائد جوش نظرة تاتفا مجمد وميلا يد حيا-غالبًا سوچنے لگا تھا كە كمروالى جيسى بمى ہے بعلى مالس اورعزت کی رکھوالی تو ہے۔ یا چرکوئی اور بات اُس کے ذہن میں آئی تھی۔

ایک دن بلال شاہ تھانے میں آیا تو جوش سے پھٹا يدر القارآت ساته عي أس نے بدے دحر لے سے سنتری کودوگلاس معندا دودھ لانے کا آرڈردے ویا۔اس دیدہ دلیری کا ایک عی مطلب تھا اُس کے یاس کوئی اہم خبر ہے۔ وہ پہلے تو ادھر أدھر کی باتیں كرتار ہا چرجب أس في دوده في ليااور دوده مي ڈونی ہوئی موجھوں کو اچھی طرح چوس لیا تو اصل موضوع يرآحيا-أس في أخم كردفتر كا دروازه اندر سے بند کیا اور بولا" خان صاحب! مجمع تو پہلے عی فکک تھا کہ یہ جو اتی خوبصورت جوان لڑکی کے ہوئے پھل کی طرح ماسٹر کی جمولی میں اُن کری ہے ضروراس من كوئى چكر ب\_ توبه ..... توبه \_ آج ايي ان مناه گار ہموں سے میں نے جو کھے دیکھا ہے آب ديمية تو چكراكرره جاتيد استغفار .....كوئي حد ہوتی ہے بے حیائی اور بے غیرتی کی" وہ یار بار

اینے کانوں کو ہاتھ لگانے لگا۔ میں نے کہا'' کچھ ہتاؤ سے بھی یا یونمی سسینس پیدا کرتے جاؤ سے''۔

وہ بولا'' آج گار ماسٹر ریاض کمر میں نہیں تھا اور آج گھر وہ کنجری آیک یار سے ملنے نکلی تھی ۔۔۔۔آج تو شکل شہری کی ایک یار سے ملنے نکلی تھی۔۔۔آج تو بورا شکل شبے کی کوئی گونائش بی نہیں رہ گئی ہے جی تو بورا یقین ہوگیا ہے کہ ماسٹر کے کمر کا صفایا کرنے کے اراد ہے سے یہاں آئی ہوئی ہے۔ جس روز اسے موقعہ ملااور لمبا مال اس کے ہاتھ لگ گیا وہ ماسٹرکا صفایا کرکے یہاں سے بھاگ جائے گئی'۔

"ليكن تمنے ويكم ماكيا ہے؟ ميں نے جمنجملا كر يوجما "أس ب حيائے محص و يم بي اور كيا" بلال شاہ نے کہا"میں نے بتایا ہے نال کہ ماسرریاض آج کمر میں نہیں تھا وہ کسی دفتری کام سے لا ہور کیا ہواہے۔اس کے جانے کے دو محفظ بعد تارا ایک سبلی کے ساتھ کمرے لکل ۔ اُس کی سبلی اُسے بس يرج داكر واليل أحمى بيد امرتسر جانے والى بس تقى \_ ميں بھي نظر بيا كربس پرسوار ہوكيا اور مندسر لپیٹ کر ایک چھلی سیٹ پر بیٹھ کیا۔ تارا امرتسر کے لاری اوے پر آنزی ۔ اوے کے باہر ایک ہیرو ٹائپ نوجوان جم چم کرتی سرخ گاڑی میں اُس کا انظار کررہا تھا۔وو اُس کے ساتھ گاڑی میں بیٹے گئے۔ خوش متی سے یاس ہی ایک فیکسی کار کمڑی تھی۔ میں الله كا نام لے في اس مل مس ميا۔ ميس نے فيكسى والے ير بوليس كا زعب والا اور أس سے كها كه وه کار کا پیجیا کرے میسی کوزیادہ دیر کار کے پیچے ہیں بھا گنا ہوا۔ کار والے، نہر کے بدے بل کے یاس بانج كرزك محد ارانے اینا برقعہ كار كے اندر بى أتاركر ركه ديا تا۔ اس نے بركيے كيڑے بكن ر کے تنے اور بردی بنی سنوری نظر آتی تھی۔ آپ نے و مکما ہوگا نہر کے بڑے بل کے پاس بی ایک باغیجہ

ہے۔ اُس میں بچوں کے لیے جمولے وغیرہ لکے ہوتے ہیں۔ تارا اور وہ نوجوان باغیج میں چلے مح اور بدی بے تکلفی سے بانہوں میں بانہیں ڈال کر محومنے لکے۔ میں زیادہ دیر وہاں نہیں رُک سکا مجھے ڈر تھا کہ تارا کی نظر مجھ پر پڑ جائے گی۔ وہ بڑے معثوقان انداز میں نوجوان سے ہس ہس کر باتیں كررى محمى \_ اكررات كا وقت موتا تو وه أس باغيج میں نجانے کیا کھے کر گزرتے ۔ میں واپس آ کرفیسی كار من بين كيا\_ قريباً آدھے تھنے بعدوہ وہاں سے يرآمد ہوئے اور کار میں بیٹے کر روانہ ہو گئے۔ رائے میں ایک مارکیٹ سے انہوں نے محمضر بداری کی۔ ایک شاپ سے سوڈا واٹر پیا اور بری آزادی سے كرے باتل كرتے رہے۔ تارا بالكل بدلى ہوئى نظرة ربى تقى \_ يول لكنا تفا دفل يا جميئ كى كوئى فيشن الميل كالجييد لرك بيس بال ايك بات من بتانا بعول بی حمیا نوجوان جس گاڑی پر کھوم رہاتھا اُس پر و علی کا نمبر تھا ..... تھوڑی در مارکیٹ میں رُ کئے کے بعدوہ پر گاڑی میں سوار ہوئے اور لاری اوے پہنچ مے ۔ نوجوان نے تارا کوبس میں سوار کرایا۔ جب بس چل بری تو وہ بھی گاڑی لے کرروانہ ہو کیا۔اس كا زخ شمر كے بارونق حصے كى طرف تھا۔اس مرتبہ اس کا تعاقب کامیانی سے جاری ندر کھ سکا۔ برے ڈاک خانے کے قریب حیسی کا رکوایک اشارے پر رُ كنا يرا اورنو جوان كا ثرى سميت اوجمل موكيا"-من نے یو جھا" تارااب کھال ہے؟"

"وہ کمروالیں بہنے چکی ہے۔ ابھی جب میں آیا ہوں تو وہ دو پٹہ کمر سے باندھے آسینیں چڑھائے بول تو وہ دو پٹہ کمر سے باندھے آسینیں چڑھائے بیزے زور وشور سے دیواروں کی لیپائی کررہی تھی۔ میں نے اپنی کمروالی سے کہا کہ یو چوکرآؤ تاراکہاں ممئی ہوئی تھی۔ میری کمروالی نے آکر بتایا کہ اُس کا پاؤں بھاری ہے۔ امرتسر ہیتال میں ایک لیڈی

شاہ کے ساتھ امرتسر روانہ ہو گیا۔

قریماً دو محفظ بعد جب ہم امرتسر کے بیراڈ ائز ہوئل میں پہنچ لاش موقع سے اٹھائی جا چکی تھی اورمقای بولیس کے اہلکار جائے واردات کا نقشہ تیار كرف اور ثبوت المان مي معروف تع\_مقتول کے کمرے میں اُس کا واحد سوٹ کیس کھلا پڑا تھا۔ اس سوٹ کیس میں روزمرہ کے استعال کاسابان تھا۔ کیڑے کے چند جوڑے مومی لفانے میں لیٹی ہوئی چیل، صابن، تولیہ، ٹاریج اور محولان رکک کی ایک ولائق تحرماس متعتیش کرنے والے سب انسپکر نے بچھے پیچان لیا اور بردی مروت سے پیش آیا۔اس نے مجھے تمام ضروری تغصیلات سے آگاہ کیا.... واردات کا پنة سب سے پہلے ہوئل کے بیرے بھوشن كماركو چلاتھا۔ وہ شام سے مسل خانے میں یائی مرنے کی آوازس رہا تھا۔اُس نے دروازے برحق بار دستک دی لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر یوں ہوا کہ یائی کمرے میں مجیل میااوردروازے کی علی درزے باہر بہنے لگا۔ اب بحوثن کمار کا ماتھا شفنکا۔ وہ ڈیلی کیٹ جانی استعال کرے کرے میں وافل ہو کیا۔ اُس نے عسل خانے میں امیت کرجی نامی توجوان کی برہنہ لاش دیکھی۔اُس کے منہ اور تاک سے بہنے والا خون دیکھ کر صاف اندازہ ہوتا تھا کہ أس كى موت زہرخورانى كے سبب موكى ہے۔ لاش اس ومنك سے كرى تحى كمسل خانے سے يانى كى تكاى كاراسته جزوى طورير بند موكيا \_ جوتكه شاور كملا تفااس کیے یانی پہلے مسل خانے میں جمع ہوتارہا پھر كمرے كے قالين ير يميلا اور آخر باہر بہد لكلا۔ سب السيكر نے بتايا كەمقىول كى كارى يىچ بوش کی یارکٹ میں کمری ہے۔ اُس میں سے معول کا لاسس بھی ملاہے۔لاسس سے پت چاتا ہے کہاس كالعلق صوية مجرات سے ہے۔ يوكارى أس كى اين

ڈاکٹر کودکھانے محقی تھی۔ اس سفید جموٹ پر میں استغفار يزهن كصوا إوركيا كرسكا تفا"\_ بلال شاه ویسے تو ڈیٹیس مارتا رہتا تھا لیکن جب كوكى قانونى معامله جوتا نقاء وه ايي ريورث يوري ایمانداری ۔. دیتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ جو کھ بتا رہاہے تھ بتار ہاہ اوراس" تھ" کے بعد فک شے کی کوئی منجائش ہاتی نہیں رہ جاتی تھی۔ تارا دہ ہے كرداركى مالك محى - أس كا اصل روب اسيخ أس روب سے بہت مختلف تھا جو وہ ماسٹر ریاض کے سامنے پیش کراری تھی۔

ابھی ہم اس معالمے پرغور وفکر کربی رہے تھے کہ أيك اور علين واقعه رونما موكيا- بدا كلے روزكى بات ہے، مج سورے بلال شاہ ایک اخبار تھاے باغیا ہوا الدر داخل ہوا۔ اُس نے تہدشدہ اخبار میرے سامنے پھیکا اور ایک خبر پر اُنگی رکھ دی دی ویکھیں خان ماحب!"وه يراسيمه ليج من بولار

بيل كى خبر كان - تين كالمي سرخي ميں لكما تھا" امرتسر کے بیراڈ ائز ہول میں براسرار ال کے مرہ نمبر 18 کے عسل خانے میں نامعلوم نوجوان کی لاش یائی میں۔ لاش کی تصویر بھی ساتھ دی گئی تھی۔الی ایک دوخریں اخبار میں روزانہ ہوتی تھی۔ مجمع بلال شاہ کی پریشانی سمجم میں تبیں آئی۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اُس کی مرف ديكما - دوسنسني خيز ليج مي بولا "جناب يمي وہ توجوان ہےجس سے کل تارا می ہے"۔

چند لیے نے لیے میں بھی سائے میں رہ کیا۔اس كا مطلب تفاكريدكوكي ببت كرا چكر جلا موا بــ عین ممکن تھا کہ وجوان کے آل میں تارا کا ہاتھ ہو۔ اگر ایبا تھا تو وہ کسی بھی وقت ماسٹر ریاض کے کمر سے اُڑن چھو ہر عتی تھی۔ میں نے فوری طور پر سادہ لیاس میں دو ہو میں والے ماسٹرریاض کے ممرکی محرانی برلگاد بے اور خود ایک میڈ کالٹیبل اور بلال



🖈 رسولِ خدا' خلفاءرا شدین مصحابه کرام ً اورصالحین کی قابلِ تقلیدزند گیور

الله دورِنبورت ٔ خلافتِ راشده اور تاریخ میں موجود عدل وانصاف کی عظیم

مخواتین کی ذبانت متانت اور شجاعت کے جیرت انگیز قصے

ره دُّا بَحِسْتُ 240ر يوازگاردُ ل الامور فن : 042-7245412

تہیں ہے بلکہ اُس نے دیلی میں اینے کسی جانے والے سے حاصل کی ہے۔ لائسنس برمقتول کا ممل ایڈریس بھی موجود تھا اور پولیس کے لیے قطعی مشکل نہیں تھا کہ وہ ام کے چند مھنٹوں میں مقتول کے واروں سے رابطہ قائم کرسکتی۔اس کیس میں میری ولیسی اب عرورج پر پہنچ چکی تھی۔ میں نے مقامی ڈی الیں بی سے معورہ کیا اور معورے میں فیصلہ ہوا کہ اں معاملے کی منتقل کے لیے میں خود مجرات کے شہر برووہ جاؤں گا۔ لائل بوسٹ مارٹم کے مرطے سے محزر رہی تھی. نیلی فون پرمتنول کے وارثوں کو اطلاع بعى د \_ ، دى مى مى د ايك بوليس يارتى د على روانہ ہوگئ تا کہ اُس مخص سے یو چھ کھھ کی جائے جس کی گاڑی برمقتول امیت امرتسر پہنچا۔ دوسری یارنی کے میں سرتھ بردودہ روانہ ہو گیا۔

امرتسرے مرات کے شہر بدودہ تکریل کا ایک طویل اور تھن سفر کرنا پڑتا ہے۔ ہم قریباً 48 مھنے بعد بردوده چنج سے کے۔ بردورہ کی ایک جانب بمزوج اور دوسری طرف اجد آباد کے مشہور شمر ہیں۔ بردودہ خود مجى أيك بارونق اورائم شمر ہے۔ ہم سب سے پہلے مقامی تھانے کے الی انتج او سے ملے اور اُس سے اینا تعارف کرایا۔ أے نیلی فون پر ماری آمد کی اطلاع ہوچی محی ۔ وہ ہارے آنے سے سلے بی مقتول کے بارے میں ضروری معلومات مجمی حاصل كرچكا تغارمغتول كالصل نام اميت نبيس ويج آنند تعا۔ وہ بردودہ کے، ایک مشہورسینما کامالک تھا اور قلمیں وغیرہ خریدنے کا کام بھی کرتا تھا۔وہ قریماً دو ہفتے سے بدودہ میں موجود قا۔ اُس کے دوست احباب کی زبانی یت چلا تھا کہ او کاروبار کے سلسلے میں دہلی کما ہوا ہے۔ وج آند کے والدین روتے پیٹے امرتسر كے ليے روانہ ہو يكے تھے اور يہاں بھى و بے آندكى

اجا تك موت برسخت جمرت كااظهار كيا جار ما تعا\_ الیں ایکے اورزاق خال نے کہا" کچھلوگ وہے آند کے قتل کے ڈاغرے مجراتی فلموں کی ایک خوبصورت ایکسرس شیلا مندن کی ممشد کی سے ملا رہے ہیں۔شیلا منڈن یا چے جد ماہ پہلے اجا تک عائب ہوگئی تھی اور ابھی تک اُس کا کچھ پیتہ ہیں چلا۔ یہ ذکرسُن کر میرے کان کھڑے ہو مجئے۔ میں نے رزاق خال سے اس بارے میں تغییلات بوچیس - رزاق خال نے بتایا۔ پیملے دنوں یہاں کے مقامی اخباروں میں شیلا کی مشدگی کابہت چرجا ر ہاہے۔ یہ توخیز ادا کارہ مجراتی فلموں کے مشہور ہدایت کارمیش رامپوری کی ہوتی تھی۔اُس نے ایک دو مجراتی فلمول میں بڑے یادگار کردار ادا کے ہیں اور بعض لوگ یہ کہتے ہتے کہ وہ بہت جلد ممین کی ہندی فلمول تك بيني جائے كى كين ايك روز اجا تك لا پية ہو گئے۔ اُس کے والدین تو فوت ہو چکے ہیں دادا عی سررست ہے۔ اس نے بوتی کو بہت علاش كراياليكن كامياني نہيں ہوئی۔ پيچيلے دنوں میں نے ایک اخبار میں اُس کے بارے میں پڑھا تھا کہوہ اہے کسی بوائے فرینڈ کے ساتھ ملک سے باہر جا چکی

نجانے کیوں میرا دل کوائی دینے لگا کہ یمی شیلا شندن وہ لڑی ہے جو تارا بن کر ماسٹر ریاض کے کمر میں رہ رہی ہے۔ میں نے رزاق خال سے کیا" السیکر صاحب! میں شیلا مُندُن کے دادا سے ملتاجا بتا ہوں۔ كيانام بتايا ہے آپ نے أس كے داداكا؟" "معیش رامپوری"السکٹر رزاق نے جواب دیا" لیکن آپ کول ملتاحاجے ہیں اُس سے؟" میں نے کہا''میراخیال ہے اسپیٹر ریاض کہوہے آند کے قل اور شیلا مخدن کی مشدگی میں واقعی محرا ربط ہے۔آپ یہ بتا کیں کہاس وقت وہ مخص کہاں

السكتابي؟"

السیم رزاق نے دو تین جگہ ٹیلی فون کیا۔
سادے کاغذیر ایک دویتے لکھے پر گہری سائس
الے کر بولاد مہین معاجب اس وقت بردودہ میں بی
ہیں۔ انہوں نے نیمر کنارے ایک کل نما مکان بنا
رکھا ہے۔ بعض اوقات فلموں کی شونگ بھی وہاں
کرتے ہیں۔ دو کی دیمنے کی چیز ہے۔ اس وقت
وہ وہیں پر جیر، میرا خیال ہے آپ چلے جائیں
طاقات ہوجا۔ کے گی اُن سے '۔

میں نے اُسی وقت السیکٹررزاق سے ممل ایڈریس حاصل کیا اور اُس کے ایک ہیڈ کاتشیبل کوساتھ لے كرمهيش راميورى كى طرف روانه موكيا-عبدالرزاق نے اپنی گاڑی جمی خوش ولی سے میرے استعال میں دے دی می برودہ کی چند آیک بجری بری سوکوں ے گزر کر ہم شفاف یائی والی ایک نہر پر پہنچ۔ يهال باغات اورسبرے كى كثرت مى (مالانكه يدوده میں بہت کم سیرہ و مکھنے میں آیاتھا) ورختوں کے ورميان ايك المند وبالاعمارت وكمح كر بم تحلفك منے۔ وہ واقعی کمی حل سے کم نہیں تھی۔ بلند برجیاں محرانی دروازے ، خوبصورت فوارے اور بیلول سے وعلی ہوئی دیواریں ، بہت بوے حیث کے سامنے باوردی دربان موجود تھے ایک دربان میرا شاختی كارؤ لے كر اندر ميا اور يا يكي منك بعد والي آيا-باریابی کی اجازت مل منی تھی۔ ایک طویل اورخوشنما راستہ طے کرئے ہم عمارت کے اندرونی جھے میں ينج \_ يهال بعن آرائش وزيائش من كوئي سرنبيس جیوری تی تھی۔ ایک وسیع کمرے میں بہت بڑے فانوس کے میں منتقل کری پر ایک عمر رسیدہ مخص بیٹھا كوئى موتى سى تناب يراه رباتها - جارى آجث س كر أس نے اینا زخ پھیرا۔ میں سکتے میں رہ میا بدوہی المخص تفاجوتين حار ہفتے پہلے يہاں سے سينكروں

میل وُورامرتسر کے کمپنی باغ کے سامنے ایک معمولی ریستوران میں تارا سے ملا تھااور اُس کے ساتھ ایک محنثہ تک ایک کیبن فیملی میں بیٹھا رہاتھا۔ میں اُسے کیجاتا تھالیکن اُس کے لیے میں اجنبی تھا۔ اب اس بات میں شک کی کوئی تخوائش نہیں رہ گئی تھی کہتارائی میں بیٹی میں شک کی کوئی تخوائش نہیں رہ گئی تھی کہتارائی

یں میں اسپائٹر ''اس نے مجھے کرس پیش کرتے موئے کہا'' وہے آنند کے آل کی اطلاع مجھے ہو چکی ہے۔ مجھے توقع تھی کہ جلد ہی کسی پولیس اہلکار سے ملاقات ہوگی''۔

"اس نے اپنا چنہ أتاركر ميز پركھ ويااور بولا"جس بات كاعلم تم كوايك آده روز من موجانات بہتر ہے کہ وہ میں حمہیں ابھی بتادوں ۔جیسا کے حمہیں معلوم ہوگا کہ وہے آپر ایک سنیما کا مالک تھا اور فلم لائن ہے اُس کا تھوڑا، ہت تعلق موجود تھا۔ پچھلے ڈیڑھ دو برس سے میری ہوتی شیلا مندن میں دلچین کے رہاتھا اور اُس سے بیاہ کرنا جاہت تھا۔میری طرف سے اس سلسلے میں کوئی رکاوٹ جیس محی۔ ویج آنندسارٹ اور نوجوان تھا، صاحب جائداد بھی تھالیکن شیلا اُس کے بارے میں تذبذب کا شکار تھی .... وہ دُور خلا میں د میستے ہوئے بولا' وہ عجیب لڑکی تھی اسپکٹر انسانوں کی بھیر میں سب سے جدا اور انوعی۔ اُس کے اسیے نظریات اور زندگی گزارنے کااینا اسلوب تھا۔ نجانے كيول بمى بمعى مجمع محسوس موتا تفاكداسية والدكى طرح وہ بھی مجھے سے چھن جائے گی۔ کسی اور دنیا میں جا ہے کی اُسے زندگی کی سہولتوں اور آسائشوں سے نفرت تھی۔ بہت مشکل ڈھنگ سے جینا جا ہی تھی وہ"۔ مہیش رام بوری کے چرے پر دنیا جہان کی اُدای سمت آئی تھی اور آ جھیں جیسے دھندلای تی تھیں۔ آگر مجھے بیم نہ ہوتا کہ وہ صرف چند ہفتے پہلے اپنی ہوتی ے ل چکا ہے اور کافی وقت اُس کے ساتھ گزار چکا

ہے تو میں واقعی اے ایک " دُکھی دادا" سجمتا جس کی پوئی چھ ماہ ۔ ال پت ہے اور وہ اُس کی پریشانی کودل كاروك بناف موسئ ب- وه اداكارى كرر با تقا اور الحچی اداکاری کرد باخفا .....اور کیون نه کرتا وه ایک كهنهمش فلم ذائر يكثرتغابه

میں نے کہا" کہیں آپ کی بوتی اس وجہ سے عائب تونہیں ہوئی کہ آب اس کی شادی وہے آئیدے کرنا جاہے تھے اور وہ اس شادی کے حق میں نہیں تھی"۔ مبیش رام بوری نے الکار میں سربلایا" مارے خاعدان میں رکیوں کوئر یفنے کی آزادی موتی ہے۔ میرے خیال میں شیلا کے لاینہ مونے میں وہے آندوالے معاملے كاكوئي تعلق جيس تعا"۔ مل نے کہا" کھرآپ نے یہ کول سوجا کہ وہ

ك موت ك بعد يوليس آب سدابط كرے ك"-مہیش بولاد فلم لائن میں بیہ بات بہت سے لوگوں كومعلوم تمى كه وبع آنند، شيلا كوجا متاب اورأس كو ابنانے کی کوشش کردہا ہے۔ طاہر ہے اس حوالے ہے بولیس سوی سکتی ہے کہ شیلا کی ممشد کی اور وہے ك فل من كول تعلق نه مو"-

میں نے اوا تک پینترا بدلتے ہوئے کہا" لیکن میراخیال ہے کہ شیلا تم نہیں ہوئی"۔

"كيامطلب؟" مهيش نے حران موكركما-" يمي مطلب ہے كدوه مم نبيس موئى۔وہ امرتسر ميں ہاوروہاں طاہرہ ریاض کے نام سے رہ رہی ہے"۔ ممیش رامیدری کے سر پر جیسے کسی نے وتی بم مینک دیا تھا۔ وہ جرت زدہ نظروں سے میری طرف دیکتا رہا پھر قدرے سلمجل کر بولادولل ....اليان حميس كيے يت جلا؟"

"جيے آب، كو ية چلا اور آپ أس سے طنے امرتسر يہنيے"۔ اس نے اطمينان سے جواب ديا۔ مہيش ی حالت الیم) موری تھی جیسے ابھی ول کا دورہ بر

جائے گا۔ ایک دربان ابھی تک دروازے کے قریب كمرًا تعا-أس نے ہاتھ كے اشارے سے أسے كها كدوه باہر چلا جائے۔ دربان خاموثی سے باہركل حمیا۔ اب میں اور مہیش ہال نما کمرے میں اسلے تقے۔ مبیش نے مجھے پہلی بارغور سے دیکھا اور سرتایا الحجى طرح محورا" تم كوس نے بھیجاہے يہاں؟" "من خود آیا ہوں" میں نے اعماد سے کہا" مجھے مسى سے مدایات لینے کی ضرورت جیس'۔ "م يدكي كه سكت موكد من امرتسر حميا مول يا شيلات ملا مول"۔

"میں بیسب کھوائی آتھوں سے دیکھ چکا ہوں اوراس بارے میں موس جوت فراہم کرسکتا ہوں"۔ ایک دم میش رامپوری د حیلا یدتا موامحسوس مواراس نے عیک اٹھا کر اُس کے شخصے صاف کے اور اُسے دوباره آجمول برجماليا "مين تماراهمل تعارف عاصل كرسكتابول" أس في يوجها مجمع بعلا كيا اعتراض ہوسکتا تھا۔ میں نے ممل تعارف کرادیا۔ جواب میں أس نے محی تعمیل سے اپنے بارے میں بتایا۔ وہ محجراتی فلمول کا سب سے برانا ہدایت کار تھااور کئی ايك شهرت يافته فلميس بناچكا تعارأس كى عمرستر سال سے اور مقی لیکن اچھی صحت کی وجہ سے بھین ساٹھ كانظرآتا تھا۔ شيلا كاوالد اور والدہ ٹريفك كے ايك حادثے میں جال بحق ہو گئے تھے اور میش نے شیلا کو اسية بحول كى طرح يالا يوسا اور يروان جرهايا تعا\_ ممیش نے میرے کیے جائے اور اپنے لیے بلیک كافى منكواكى \_ كافى كى چسكيال لين موسة وه بولا السيكم نواز! آج من حميس أيك الى بات بتانے جار ہاہوں جو اب تک مرف میرے اور بھوان کے درمیان معی - اس بات کا تعلق شیلا اور اس کی زندگی سے برسب سے پہلے تو میں تہاری ان معلومات کودرست قرار دیتا ہوں کہ میں بیں مجیس روز پہلے

ہے بمبئی چلی می اور کسی کو بتائے بغیر وہاں کے ایک معروف كلب من ايك مهينه ملازمت كرآئي -جس ذاتی فلم کا میں تم سے ذکر کررہا ہوں اس میں شیلا كاكردار أيك اليك لاكى كا تقا جوحيدرآباد سے لاہور جاری ہے۔ وہ ٹرین میں اسنے وارثوں سے مجمر جاتی ہے اور بھٹک کرایک پنجائی سکول ماسٹر کے محمر میں پہنچ جاتی ہے بیاسکول ماسٹراسے بیٹی بتالیتا ہے اور اُس کے وارثوں کی الاش شروع کرتا ہے۔ لڑکی چونکہ بہت نوعمر اور سادہ لوح ہے، أے اپنا پتہ تو در کنار اس شمر یا گاؤل کا نام بھی معلوم نہیں جہال سے دو آئی ہے۔ وہ ماسر کے ایا جے بیٹے سے محبت كرف التي بالين ماسراس كى شادى بين سيني كرتا كيونكه ووسجمتا ہے اس طرح دنيا والے اس يرالكيال المائيس كي اور أسے خود غرض كردائيں مے۔ آخر میں اڑکی خودسی برآمادہ مو جاتی ہے اور یوں ماسر کے بیٹے سے اس کی شادی ہو جاتی ہے۔ يى كردارتها جے بہت اجمع طريقے سے اوا كرنے کے لیے اور اپنی اداکاری کوحقیقت کارنگ دیے کے لي شيلانے تجرات سے پنجاب كارُخ كيا اورامرتسر کے ایک سکول ماسرے کمر میں عین اُسی طرح وارد ہوئی جس طرح وہ فلم میں وارد ہوئی۔اس مقصد کے لیے اُس نے ایک ایسا سکول ماسر منتخب کیا تھا جوعمر میں اس کا بزرگ لکتا تھا۔ بس یوں مجمو کہ وہ اسے کام کےسلیلے میں خطی می ہوجاتی تھی اوراس کا یمی خط تماجداس کے کرداروں کوزندگی بخش دیا تھا۔ جب المحل نے امرتسرآنے کا اراد کیا تو میں نے أے سمجمانے کی کوشش کی لیکن جب دیکھا کہ وہ ایخ نصلے رمضوطی سے قائم ہے اور اگر میں نے اس كافيصله بدلنے كى كوشش جارى ركمى تو ووقكم ميس كام كرنے سے بى الكاركردے كى تو أس كى بيدوقن کورانہ " د مقول کرلی ۔ شیلا تارا کے روب میں ماسٹر

امرتسر کیا تعااور وہاں شیلا سے میری ملاقات ہوئی محی۔دوسری جہاری بیاطلاع بھی بالکل درست ہے كه شيلا امرتسر ميس طاہرہ بن كررہ ربى ہے اوراس نے وہاں ماسر ریاض نام مخص سے شادی کرلی ہے لیکن اس شادی کے پس پردہ کیا حالات ہیں ان کا علم میرے اور شیلا کے سوا اب تک کسی کونہیں تھا۔ شايد مهين ميرى بدياتن كجم عجيب كليس كيونكدان كالعلق قلم لائن سے ہے۔ بہرمال میں جو چھے حمہیں بتار ہاہوں وہ وفیصد درست ہے۔ شیلانہ تو ممرے بما کی تھی نیہ اُے سے کسی نے اسے اغوا کیا تھا اور نہ وہ لا پنة مولى محى .. اسے من اور ميرا استنث انوارعلى خود امرتسر چھوڑ کر آئے تھے۔ اب تم پوچھو کے کہ ایک نوجوان تنها از کی کوامرتسر میں جمور کرانے کی کیا وجهمي اس كي وجه بهت اجم تحي ليكن شايد حميس زياده اہم نہ کے۔ درامل میں ایک فلم بنار ہا تھا۔ بدمیری واتی فلم منی \_ اسکی کہانی میں نے مشہور مجراتی کہانی كارمن موہن جى سے تكسوائی تھى ۔ بيالم أيك لڑكى كے كرد كھوئتى - ہاوراس ميں مركزى كردارخود شيلا ادا كررى محى فيلا ايك زيردست فن كاره باوراس کی ملاحیتوں کا اعتراف برسم کے لوگ کردہے ہیں اور کسی کی تعریف بے وجہ بیس کی جاتی۔ شیلانے واقعی اب تك اين واكي موت كردارول من جان والى ہے اور فن کے برستاروں کوائی تعریف پر مجبور کیا ہے۔ وہ قلم کے کردار میں وحل جاتی ہے۔ کہانی میں ڈوب کرکھائی کا حصہ بن جاتی ہے۔ اس سے پہلے وہ ایک قلم میں مجھیرے کی بیٹی اور دوسری میں کلب ڈ انسر بنی ہے۔ بیددونوں کردار تھیک سے بعانے کے لیے اُس نے ۔ بے حد محنت کی تھی۔ مجھیرن کا کردارادا كرنے كے ليے وہ يورے دو ہفتے مجميروں كى بستى میں رہی اور اُن کے رہے و منک وطور اطوار دیجھے۔ کلب ڈانسر کا کردار ادا کرنے کے لیے وہ خاموثی

آرہاتھا۔ شیلامیرے سامنے زار وقطار رور ہی تھی اور كهدرى محى "دادو! تم نے بى تو مجھے محبت كرنا سكمايا تفااور بدیتایا تھا کہ محبت دنیا کا سب سے انمول جذبہ ہے اور جب محبت ہو جائے تو سر جمكانا نہیں جاہیے ۔ سر اٹھانا جاہیے کہ بال ہمیں محبت ہے.... مجھے بھی محبت ہوگئی ہے دادو! میں ماسٹر صاحب سے محبت کرنے کی ہوں اور دل کی مرائوں سے کہدری ہوں کہ میں نے اُس سے شادی کرنی ہے'۔ میں سکتے کی حالت میں شیلا کے ساتھ رہا تھا۔ شیلانے بتایا کہ ماسٹرریاض اُسے ایک بھولی بھالی لاوارث اورغریب لڑکی کے روپ میں جانے ہیں اور وہ جاہتی ہے کہ ماسر صاحب کے سامنے ہیشہ اُس کا میں روب رہے۔ اُس نے خدشه ظاہر کیا کہ اگر مجی ماسٹر صاحب کو بھنک بھی پڑ منی کہ شیلا وہ نہیں جونظر آری تھی تو وہ ہمیشہ کے لیے أے اپنی زندگی سے تکال دیں کے۔ انہیں دنیا میں جس چیز سے سب سے زیادہ نفرت ہے وہ عورت کی حالا کی اور ہوشیاری ہے اور سب سے پیاری چیز عورت کی سادگی اور معصومیت ہے۔ شیلانے ہاتھ جوڑ کر جھے سے درخواست کی میں اُسے اُس کے حال ير چھوڑ كرچلاجاؤل اور كم ازكم دو تين برس كے ليے أسے بالكل بمول جاؤں۔ میں نے مختفر سے وقت میں ساری بات سمجھ لی تھی اور بیاجمی جان حمیا تھا کہ اب مجھے کیا کرتا ہے۔ مجھے مبر کرنا تھااور خاموثی سے واپس لوث آنا تھا .....اور میں نے ایبابی کیا۔ ول برایک بہت بھاری پھر رکھا۔ میں نے شیلا کی جدائی قبول کر کی اور وہ ساری یا تیں بھی سن لیں جو لوگوں نے اُس کے حوالے سے کیس فلم لائن کے لوگول میں ایس باتوں کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی کیکن شیلا چونکه ایک سپر شار بننے والی تھی اور لوگ اُس سے بہت امیدیں رکھتے تھے۔ اس لیے

ریاض کے کمر چلی کئی۔قلم میں بھی اُس کانام تارائی تفا اور وہ ای الرح غنڈوں سے بچتی ہوئی ماسر کے ممریس چیچی ہے، لیکن اس سے آھے کی کہانی قلم کی کہانی سے باکل مختلف ہوئی۔میرے اور میرے اسشنٹ کے وہم و کمان میں بھی ندیقا کہ اس کمر میں جانے کے بعد شیلاجیسی سمجھ دار اور تعلیم یافتہ لاکی اس تیزی اور اس انداز سے بدل جائے گی۔ میں تو کبوں کا کہ جر کھے بھی ہواہے کسی بھی سلسنی خیز فلم سے بوھ کر جرت انگیز اور ڈرامائی ہے۔ بروگرام کے مطابق شیلا کو قریباً ایک ماہ ماسٹر ریاض کے محر میں رہنا تھا اس کے بعد أے بتدریج ماسر صاحب کو سب مجمع بتا دينا تفا اور أن كودي جانے والى زحمت ير بہت بہت معذرت كركے والى آجانا تھا يہمى توقع متى كدوه بفت دو بفت ميں بى لوث آئے ۔ ہم اس بات کی ہوری مرح تعلی کر یکے تھے کہ ماسٹر ریاض بزرگ ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی شریف اور بے منرر محص مجمى - بالبذا أسے چھوڑ كر ميں بردودہ والي أحميا - مرف ميرا استنث الوارعلي من بكاي ضرورت کے بے امرتسر میں موجود رہا۔ بورا ایک ماہ تزر حمیا لیکن شیلا واپس نہیں آئی۔ پھر مجھے شیلا کی طرف سے ایک خط ملا وہ امرتسر بلا رہی تھی۔ماسٹرریاض کے کھر میں بلانے کی بجائے اُس

دو منینے بھی گزر مجھے۔ نجانے کیوں میری چھٹی حس مجھے کسی خطرے کا احساس دلا رہی تھی۔ پھرایک روز نے مجھے کمپنی باغ کے سامنے ایک ریستوران کا ايدريس ديا تقااور ملاقات كاوقت بمي بتايا تعال لاولى یوتی کی کال پر بی بھاتم بھاک امرتسر پہنچااورمقررہ مقام پراس ہے، داقات کی مجھے معلوم نبیس تھا کہ جيسے ڈرامائی اور سنی خيزمور ميں فلموں ميں ويتا ہوں ایما بی ایک ناق بل گان مور میری این زندگی میں بھی آئے گا۔ مجھے اپنی آجھوں پر یقین نہیں

تفاكه شيلا ال قتل ميل ملوث نبيس ب- يه بات عين ممكن ہے كہ وج آند نے شيلاكى ازدواجى زندكى تباہ کرنے کی کوشش کی ہو یا کسی طریقے سے أسے بلیک میل کیا ہواور شیلانے أے زندگی کی سرحدیار كرادي موليكن بيكوئي حجوثا اقدام نبيس تفاسي كومل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا اور وہ بھی کسی عورت کے لیے اور عورت بھی الی کہ جو محبت کررہی تھی اور سی کی زندگی میں بہار بن کر مفہر نا جا ہتی تھی۔

ضروری بیانات حاصل کرنے کے بعد میں ایک روز بعد برودہ سے روانہ ہوا اورٹرین کا طویل سفر كرنے كے بعد امرتسر والي للج ميا۔ وے آند کے قتل کی تفتیش شروع ہوئی۔ میں نے شیلا کے داداسے وعدہ کیا تھا کہ جب تک مجھے شیلا کے خلاف کوئی بہت محوں جوت نہیں مل جائے گا میں اسے اس معامے سے الگ تعلک رکھوں کا اوراس کی جی جمائی زندگی میں کسی طرح کی وخل اندازی نبیں کروں گا۔ وے آند کی بوسٹ مارٹم ربورٹ آ چکی تھی۔اس ربورث کےمطابق اس کی موت زہرخورانی سے ہوئی محی۔ بیز ہرائے کسی مشروب غالبًا محنے کے رس میں ملاكرديا حميا تحار ربورث مين اس زبر كامشكل سانام اور كيميكل فارمولالكها تعاربيز مردوتين محفظ كے بعد اثر كرنا شروع كرتا ہے اور تين جار محفظ كے دوران اسيخ شكاركوراى عدم كرديتا ہے۔ ميں نے جونتيجه اخذ كيا وہ بيتھا كه شيلانے باغ كى سير كے دوران يا أس کے بعدوج آندکوز ہر بلادیا۔بعدازاں وہ اطمینان ہے کھر آئی اور وے اس ہول میں چہنے میا جہال ود مخبرا مواتفا ـ ڈیڑھ دو محضے بعد اُس کی طبیعت خراب ہونا شروع ہوئی۔ سلخی اور حرارت حدے برهی تو وہ كيرے الاركوسل خانے ميں تمس كيا اور نہانے لگا۔ نہانے کے دوران عی اُس نے خون کی تے کی

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

اُس کا اجا تک فلمی دنیا حجوژ کرمنظرے غائب ہو جاتا انہیں شاک گزرا کی اخباری نمائندوں نے جنبو کی كدوه اجا تك كهال جل على بدوه أس بدوده اور احد آباد غيره ميں وصور تے رہے ليكن وہ توسينكروں میل دُور امرتسر کے اُس چھوٹے سے گاؤں میں ماسٹر ریاض کے کمر میں معی- دھیرے دھیرے لوگ سب کھے بھول باتے ہیں۔مثلاً ممشد کی کوجمی لوگ بحو لنے لکے۔میرے علاوہ اگر کوئی مخص اُس کی جیران کن گشدگی کونهیں مجولا تو وہ وہے آنند تھا۔ وہ امیرزاده شیلا کو جنون کی حد تک جابتاتھا اور اس کو ابناناس كى ضد بن چكا تعا ..... ايك لمح كو توقف ے بعدمین رام وری نے کہا" لیکن ایک بات میں تم رواضح كروينا جا بتابول اكرتمهارے و ماغ كے كى مجى كونے كهدرے ميں بي خيال موجود ب كه وج آنند ك من شيلا كا كوئى باته موسكتاب تو بدخيال ول ے نکال دو۔ ای اپی ہوتی کو اتنا جامنا ہوں کہ وہ خود مجمی اینے آپ کو اتنانہیں جانتی ہوگی۔ وہ ....کسی کا خون نہیں کرسکتی ایشلا کے داوانے آخری فقرے کے ايك ايك لفظ يرزورديا تقار

ا محلے دس بار احمنوں میں ہم نے اس سلسلے میں کئی لوكوں سے بيانات قلمبند كيے۔ اكثر لوكوں كا خيال تھا کہ وہے آند کے مل کا تعلق شیلا کی کمشد کی سے ہو سكتا ب تا ہم فلم لائن كے بى بعض لوكوں كا بدخيال مجمی تھا کہ بیٹل کسی وغیرہ کا شاخسانہ ہے۔ شیلا کے مارے میں کسی کو کانوں کا ن خبرہیں تھی کہ وہ کہاں اور کس مال میں ہے۔ اگر بیان دینے والوں کو پیتہ چل جاتا کہ شیلا ، طاہرہ کے روپ میں امرتسر جس بی ہے اور این قبل سے صرف چند مھنے پہلے وہے آنند نے شلا سے ملاقات کی تھی تو یقینا وہ آتکھیں بند کر کے اس قبل میں شیلا کوملوث کردیتے۔ ميرااور اليس الحج او رزاق خال كالجمي يبي خيال

اور فرش پر کر کردم تو در کیا۔

شیلا عرف، تارا کے خیال میں اس بات کا کوئی کواہ موجود نہیں تھا کہ وہ امرتسر میں وہے آئند ہے ملی ہے بلکہ بیہ بات کی کے وہم و کمان میں ہمی ہیں آسکی تھی لبندا وه بالكل مطمئن موكر كمر المحنى تمنى ببرحال اس سارے معالمے میں ایک بات توجہ طلب بھی تھی۔ جو کھ بلال شاہ نے دیکھا تھا اس کے مطابق شیلا عرف تارا قریا حمیارہ بے تک وے آند کے ساتھ ربی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ اگر اُس نے زہر پلایا ہے تو اُس کا اثر دو دھائی بجے تک ہوجانا جا ہے تھا۔ لیکن زہر کا امر یا چے بے کے قریب ہوا تھا اور و ہے کی موت اندازا مات بح سے پہلے ہیں ہوئی تھی۔ میں نے بولیس سرجن سے اس بارے میں معورہ کیا۔ مثلاً الركسي مخفل نے فلم سير موكر كھانا كھايا مو اور زہر خورانی کے بعدوہ زیادہ مشقت کا کام بھی نہ کرے تو زہر یلے اثران کے شروع ہونے میں دو سے تین محضے کی تاخیر اوسکتی ہے۔

جوبارٹی دہاں بھیجی گئی وہ اُس مخص کواپے ساتھ بی

ام اُل جس کی کار میں مقتول امرتسر پہنچا تھا اور جو
مقتول کا مجرازوست بتایا جاتا تھا۔ اس محص کا نام
ام سکو تھا۔ امریکی پراپرٹی کا کام کرتا تھا۔ پھ چلا کہ
امریکی سے مقتال کا شدید تم کا جھڑا چل رہا تھا۔ اور
مقتول امریکی سے کار ما تک کرنہیں بلکہ ایک طرح
مقتول امریکی سے کار ما تک کرنہیں بلکہ ایک طرح
مین کر لایا تھا۔ امریکی نے مقتول کے چالیس
مینالیس ہزار روپ دینے تھے اور اوا کی سے انکار
مینالیس ہزار روپ دینے تھے اور اوا کی سے انکار
مراز دوست سے کہا تھا کہ اگر امریکی نے رقم نہیں
دی تو وہ اُس کی گاڑی ضرور لے آئے گا۔
دی تو وہ اُس کی گاڑی ضرور لے آئے گا۔

ہم نے اس ایک برتفتیش شروع کی توچند ایک مزید انگشافات ہوئے لیکن قبل کا سرا پھر بھی ہا تھ نہیں آیا۔ اس دوران میرے مونہار مخبر بلال شاہ ک

کوشوں سے تغیش کا ایک اور داستہ کھلا۔ معلوم ہوا کہ
اپ قل سے ایک روز کیل مقتول کا کچو مقای خنڈوں
سے جھڑا بھی ہوا تھا۔ یہ جھڑا ایک کال گرل یعنی پیشہ
ورلڑی کی وجہ سے ہوا۔ مقتول نے اس لڑی کو عیاتی
ہوکر اس نے کوئی ایسی حرکت کی یا ایسی بات کہی کہ
لڑی جوڑک کر باہر لکل آئی۔ وہ اُسے والی اندر کھینچنے
لڑک جوڑک کر باہر لکل آئی۔ وہ اُسے والی اندر کھینچنے
لگا۔ اس کے ساتھ و جے کی ہاتھا پائی ہوگئی۔ ہوئی
گیا۔ اس کے ساتھ و جے کی ہاتھا پائی ہوگئی۔ ہوئی
دالوں نے اس معاملے کوفوری طور پر دبا دیا اور
میرے اے ایس آئی فرزندعلی نے اس معاملے کی
میرے اے ایس آئی فرزندعلی نے اس معاملے کی
تفتیش کی اور یہ معلوم کرتا جاہا کہ آیا مقتول اور لڑکی
والوں میں پھر بھی ٹرھ بھیڑ ہوئی ہے یا نہیں۔
والوں میں پھر بھی ٹرھ بھیڑ ہوئی ہے یا نہیں۔

تین مختلف لائنوں پر دو ڈھائی ماہ اس کیس کی تغتیش جاری رہی کیکن کوئی مھوس فبوت ہاتھ نہیں آیا۔ سوچنے والی بات بیٹھی کہ اگر معتول کو ممنے کے رس میں زہر ملا کر دیا گیا تو وہ رس اُس نے کہاں الله جس باغ من أس في شيلا كساته چهل قدى كى تقى وبال آس ياس كوئى "رس والا" موجود نبيس تعا۔ راستے میں بھی بلال شاہ نے انہیں کہیں رس وغیرہ یہتے نہیں دیکھا۔ہاں سوڈا داٹر انہوں نے مرور بیا تھا ..... تغیش کے دوران بی ایک دو دفعہ شیلا اور ماسٹر ریاض سے بھی میری ملاقات ہوگی۔ شیلاعرف تارا کا یا وَل اب بھاری تھا۔ بھلدار تھر کی طرح وہ مجھ اور بغی خوشما ہو گئی تھی۔ وہ پروانے کی طرح ماسٹر ریاض کے کرد محوثی رہتی تھی۔اس کی ایک آواز یر" آئی جی" کہتی ہوئی لیکی تھی"۔ آخری مہینوں کے باوجود وہ ماسر صاحب کا سارا کام اینے ہاتھوں سے کرتی تھی۔ میں اُسے دیکھ دیکھ کرسوچتا تھا که وه واقعی ایک زبردست مجراتی علموں کی ایک

"وہے آندنے تارا كا كموج لكانے كے ليے سر دھڑکی بازی لگارکی تھی ۔ آخر ایک روز وہ اپنی كوششول من كامياب موا اوراس حد تك كامياب ہوا کہ ایک رات ماسرریاض کے محریانی کیا۔ تارا أسے يوں اين سامنے ديكيركر بے مدخوفزده موكى اور ہاتھ یاؤں جوڑ کر بھٹکل أے وہاں سے ٹالا۔ اکل رات وے محرآ وحما۔ اس نے ندمرف تارا سے وست درازی کی بلکہ کھرسے باہر ملنے پرامرار كياروه دونوں برآمرے من كمرے تعے اور اندر كرے ميں تاراكا شوہرسور با تھا۔اس ڈر سے ك شوہر کی آنکھ نہ کمل جائے تارا نے سب کچھ يرداشت كيا اور وے سے بيدوعده مجى كرليا كدوه کی روزائے کمرے باہر کے گی۔ آخر وہ دن مجى آميا۔ ماسررياض كوكسى كام سے لا مور جانا بڑا۔ اس کی روائی سے صرف ایک رات پہلے وے پر دیوار بھائد کر ماسٹر ریاض کے کمر آیا۔ تارانے اس سے وعدہ کیا کہ وہ کل تو بجے کے لگ بحک أے امرتسر کے بس اوے یہ طے کی۔ اسکے روز وہ وے سے ملنے روانہ ہوگی۔ اس ملاقات کے لیے اُس نے خود کو بنایا سنوار افغالیکن اس کے علاوه بھی ایک تیاری کی تھی ۔ زہر کی وہ پڑیا جو وہ اكثر اييخ" اندروني لياس" من ركمتي تحي أس روز بھی اس کے لیاس میں تھی۔ (ماسٹرریاض کا اندازہ غلط تھا کہ وہ عکمیا ہے۔ یہ وہی زہر تھا جس کی نشاندى بوست مارغم ربورث من موكى محى) بدز بر تارائے محنے کے اُس رس میں کھول دیا جو تھر ماس میں بندوہے کی گاڑی میں بڑا تھا۔ اس رس کے چند کھونٹ و ہے نے واپس ہوئل میں جاکر لیے ادر بعد میں تفریاس وموکرائے سامان میں رکھ دیا۔ بیہ تحرماس ہم نے دیکھی جمی تھی لیکن اس وقت جارے ذہن میں تبیں آیا کہ سے تحریاس اس نیس

کامیاب ہیروئن ہے اور اُس کی عقل مندی اور فن میں اُس کی سوجمہ بوجمہ کا ایک زمانہ اعتراف کرتا نے۔ایک عجیب، کورکھ دھندہ می بیاری۔ وج آند كولل موئ اب جد مين كزر يك تنے۔ کوشش کے باوجود میں کوئی اہم سراغ نہیں یا سكا تقا اور اب محمد ير ايك طرح كى مايوى طارى ہونے می متی ۔ ایک روز میں کیس کی ادموری فائل سامنے رکھے کرے میں بیٹاتھااور سکریٹ بر سكريث مجوعك رما تفار دفعتا ايك اليي بات میرے ذہن اس آئی جو بہت پہلے آجانا جا ہے تمی بھے جرت ہوئی کہ میں اور میراعملہ اب تک کوں اس بات کو فراموش کیے ہوئے تھا .... تارالعنی شیلا منازن جب معتول و ہے آنند سے ملنے چوری جمیے گاؤں سے روانہ ہوئی تو اُس کے ساتھ ایک لڑی مجی می جو اے بس پر چرما کر گاؤں واپس آمنی تھی عین ممکن تھا کہ وہ لڑکی تارا کی ہمراز ہو اور اُس نے کوئی اہم بات معلوم ہو سکے۔ ب خیال آتے بی میں اپنی جکہ سے اُٹھ کھڑا ہوا۔ قریا آوہ مھنے بعد میں جاندی بورا گاؤں کے پٹواری کی بٹی سیتا کا بیان لے رہاتھا کی اڑک تارا كوبس ير جرمانے كے ليے بخت مؤك تك كئ تمی ۔ پڑواری بارے لال مجی وہاں موجود تھے۔ سیتا کاریک باری کی ماندزرد مور با تفا اور کھے بی حال پنواری کامجی تھا۔ صرف دو روز بعد سیتا کی شادی موری انی ۔ کمر میں مہمان آنا شروع مو کئے تے اور دلبن إلىس كے چكريس محفى تحى - بس نے سیتا کی"مجوری" سے بدے مناسب طریقے سے فاکدہ افھایاتھا اور بندرہ منٹ کے اندر أے سب کھ اُ گانے پر راضی کرلیا تھا۔ پٹواری پیارے لال کو ہاہر جمینے کے بعد میں نے تاراکی مراز سیتا ت جو چھمعلام کیا وہ کچھاس طرح تھا۔

میں ایک اہم فہوت کی حیثیت رکھتی ہے۔ ....دوده كادوده ياني كا ياني مو چكا تماري اوی جو ما شرریاض کی خزال رسیده زندگی میں بہار بن کرائی ہے قاتلہ ٹابت ہوچکی تھی۔ اُسے مرفآر کرئے حوالات میں پہنیانا اور کیے کی سزا ولانا میرادین فرض تھا۔ تھانے آکریس تادیر سوی میں غرق رہا۔ میری سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ كس طرح واسررياض كے كمرجاؤں اورأس سے کہوں کے اُس کی بیوی وہ نہیں جونظر آتی ہے ..... أسے معصومیت اور سادگی کا فریب دینے والی ایک فائل اداکارہ ہے اور میں اُسے مل کے الزام من كرفاركرفي آيامول-

.... شام میار بے تک محصے اس کی گرفتاری کے ليے بنتی جانا دیاہے تھا لیکن چھ نے مجھے تھے اور میں الجمنول من مكر اموا ايي كري يربينا تما - بربار جب میں الحینے کاارادہ کرتا تھاایک دیواری میرے سامنے آجاتی معی- آخر میں نے ہمت کی اور دوہیڑ كانشيبلول اور ايك محكرى كے ساتھ تھانے سے كل آیا۔ ابھی مر کلی میں بی پہنیا تھا کہ بلال شاہ قریباً بھا گتا ہوا آیا۔ اُس کی مکڑی کلے میں یوی تھی اور رتك في تعار" خان صاحب! ماسرك كمروالي مرحيٌّ أس نے دما كرخزاعشاف كيا۔ ميں سكتے كى حالت میں کمرارہ کیا۔ بلال شاہ نے رندمی ہوئی آواز میں كها" أسے بجر ہونے والا تھا۔ آج مبح سورے ماسررياض أن يحقيل ميتال لے كرميا تقامه پېر ساڑھے تین بے اُس نے دم دے دیے'۔ میں نے کا تیبل مجکتو سکھ کے ہاتھ میں جمولتی ہوئی جھٹری کو ریکھا مجھے یوں لگا کہ بہجھٹری بے جان ہونے کے باوجودائے آپ سے شرمندہ ہے۔ ....تارا مراق- أے مسلمانوں کی طرح نہلا

دهلا کر اور کفن میں لیبیث کر اُس کے مُردہ بیج

سمیت منوں مٹی کے بیچے وفن کردیا میا۔ اُس کے دادامیش رامپوری کواس کی موت کی خبر کردی می مقی لیکن اُس نے اپنی لاؤلی پوتی سے کیا ہوا آخری وعدہ نبھایا۔ وہ ہوتی کی آخری رسومات میں شریک جیس ہوا۔ نہ بی اُس نے اینے داماد سے کسی طرح كا رابطه كيا- جاعرى بورا من مير يسواكسي كوتارا کی کہانی کاعلم نہیں تھا اور میں نے اپنے لیوں پر مہر لگالی۔ بلال شاہ کو میں پہلے بی رازداری کا یابند کر چکا تھا۔ اب میں نے پٹواری اور اس کی بیٹی سیتا كومى بابندكردياك وه تاراك سليل من افي زبان بالكل بندر ميس ـ وه زبان كمولة تو خود بمي سينة تے لہذا انہوں نے زبان بند کرلی .... میں نے وے آندلل کیس کی فائل بند کردی ....اور یوں ماسٹر ریاض سمیت کسی کوعلم نے ہوسکا کہ وہے کی موت کی ذے دار تارائمی۔ شاید بھی نہ بھی یہ بات ماسٹرریاض کے سامنے مل بی جاتی لیکن کچھ عرصے بعد وه خود بی جاندی بورا جمور میا۔ تارا کی یادیں سينے ميں بسائے اُس كے عم آجموں ميں جميائے وہ ایک روزیوں سر جھکا کر گاؤں سے لکلا جسے کہیں سے جنازہ لکا ہے۔ پھر جائڈی پورا میں بھی کسی نے اُس کی صورت تہیں دیکھی۔ جاتے جاتے اُس نے ایناسکول گاؤں کی پنجائیت کے سیرد کردیا تما اور سکول کی پیشانی برایک سبررنگ کا بورڈ کنوا ديا تقارأس يرلكما تقا" طاهره باني سكول"-ماستررياض كوموشيار جالاك اور يزحى للعي عورتوب سے نفرت محلی لیکن اس کی زندگی میں آنے والی واحد لزكى موشيار بمى تحقى عالاك بمى تحى اور يردهى تلعى بمى محی۔ ماسٹرریاض محرمجی اس سے بیار کرنے پر ..... اورساری زندگی اس کی یاد میں آنسو بھانے برمجبور ہوا۔ شاید یمی قدرت کی کار مکری ہے۔ 

حنااصغر

## يى نيوايير

اور کلے دن وہ اس کے دفتر گیا تھاسوری کرنے لیکن وہاں جاکر پیتہ چلا تھا کہ وہ ایک ہفتے ہے آفس بی نہیں آر بی تھی اور اسفند کے بیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی حالانکہ كل وہ خود اس كو آفس كے دروازے پر چھوڑ كر گياتھا۔وہ غصے سے جے و تاب کھار ہاتھا۔ تیزاب کی بوتل اس کے قریب بڑی ہوئی تھی وہ ایکدم سے کھڑا ہو گیا تھا۔

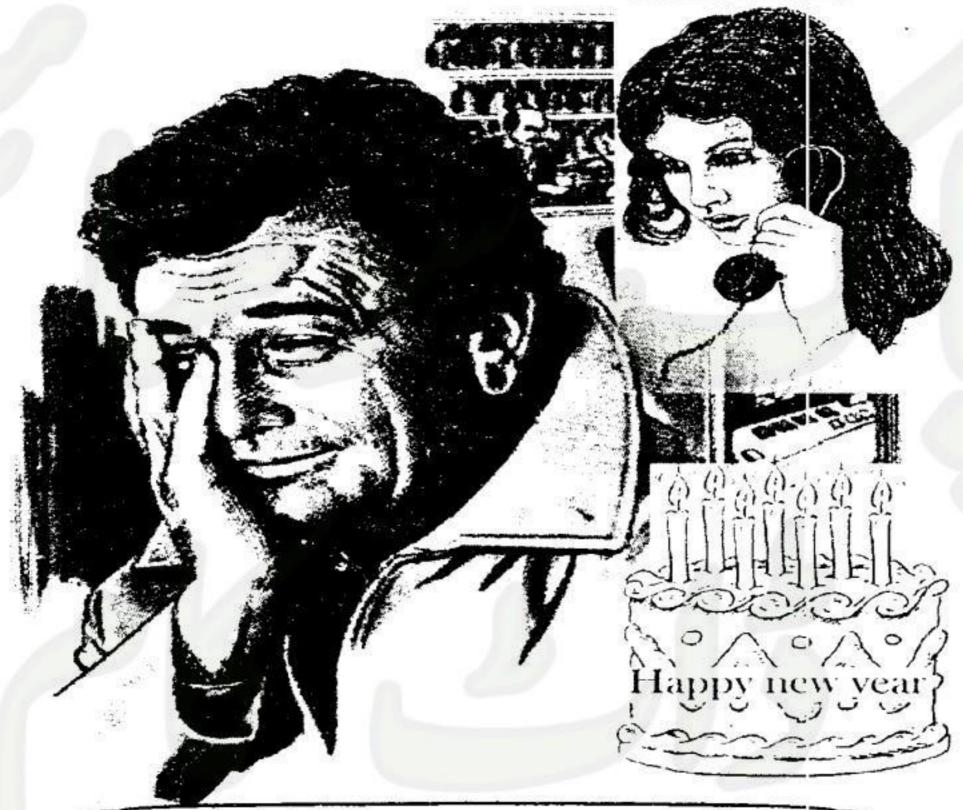

میاں بیوی کا فسانہ، اُن کے درمیان شک کی دیوار حاکل ہوگئی تھی

ماتھ میں سککتا سکریٹ راکھ ہوگیا تھا۔ اس کا وجود آگ کے بڑے سے الاؤ کی طرح دیک رہاتھا۔ادھر وه جل جل كررا كه مور ما تها جبكه وه اس كي ذبني كيفيت سے قطعی طور پر انجان بن کرسورہی تھی۔ کمرے سے نکلنے سے پہلے اس نے سنا تھا کہ وہ کسی امجد صاحب

اس کے لیے وہ انہائی سلکتی ہوئی شام تھی جب ادراک کے سارے پردے مکدم وا ہوئے تھے۔ان یردول نے اس کی ساری ہستی کو خاکستر کردیا تھا۔ وہ ومبری سخ بسة شام كوميرس بر كفرا تفاءاس كے ہاتھ میں جائے کا مگ کب کا شخنڈا ہوچکا تھا اور دوسرے

سے معافی ما تک رہی تھی۔ اسفند کا جی چاہ رہا تھا اس کو جگا کر مار ہے، اپنی ساری وحشیں ساری بجڑاس اس پر نکال دے لیکن وہ اس کو تکلیف دینے کے بارے بیں سورج بھی نہیں سکتا تھا۔ اسکلے دن اس کا منہ بنا ہوا تھا۔ اس نے ایک دوبار اس سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن اس کے منہ پر ''نولفٹ'' کا بارہ جساں تھا جس کی دوبار اس سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن اس کے منہ پر ''نولفٹ'' کا بارہ جساں تھا جس کی دوبار اس میں کی دوبار اس سے بات کا دوبار اس میں کی کوشش کی لیکن اس کے منہ پر ''نولفٹ'' کا بارہ جساں تھا جس کی دوبار میں کی دوبار اس میں کی دوبار اس سے بات کا دوبار اس میں کی دوبار اس میں کی دوبار اس کے منہ پر ''نولفٹ'' کا بارہ جساں تھا جس کی دوبار کی دوبار اس کی دوبار اس کے منہ پر ''نولفٹ'' کا بارہ جساں تھا جس کی دوبار اس کی دوبار اس کے منہ پر ''نولفٹ' کا بارہ جساں تھا جس کی دوبار اس کی دوبا

بورد چسیال تعاجس کود مکیده و خاموش مو کیا۔ وہ سفشدر رہ میا تھااس کی آسمیس بے یقین تھیں جَبُدول مِن محاركا سا شور تعااس كے باتھ من تعما "بوك" في جامرا تعاجس كواس في ياؤل كى مدد ے آھے سرکار دیا تھا۔ اضطراب واشتعال کی کمی جلی کیفیت میں اس نے کی نہ کی طرح بائیک شارے كى تحى دوجس أبكه سے كزرتا اس كواييا لكتا جيے لوك اس کا معکد اڑا رہے ہوں۔ان کی ستہزائی نظریں اس کے اشتعال کومرید پرماری تھیں اس نے ایک سٹور کے سامنے اپنی بائیک روک دی۔"ایک تیزاب کی بول جائے: "۔ اس کی آواز میں کروش متنی ۔ "كياكرين مے ماحب" .... الاكے نے سرسرى ليج میں یوجما۔ فلش دمونا ہے بیٹم نے "....اس نے حتی الامكان الييخ آب كونارل ركما ليكن اس كى الكيال كيكيارى مس .. مات برخمودار سينے كے قطرےاس كو مريد حوال باخته كرد بي تقد تيزاب لينے كے بعدوہ ى ويويرة حميا- بيي جكم جهال يروه اس كوميلي بارملي تحى - بعنى بعاراس كويه جكدائي محسن لكاكرتي تحى اور اب میں جگہ اس کو ظالم اور نمری لگ رہی تھی لیکن پھر بمى وه آخرى بار اس مجكه كو د يكمنا جابتا تعالي فوشحال چروں کا اورمام تھا جبکہ اس کی محبت کرلا ری تھی۔ لوك باتعول من باتحد وال كر محرر ب تع جبداس كى مجت ہاتھ چیزا کر اس سے کھوں دور جا چی تھی۔ لوكوں كے چرول برخوشحالي حمى جبكه اس كا چر و زرد و بدحال ہوکیا تھا۔ محبت کیا روحی تھی زندگی کے ہررتک

ہرخوشی نے اپنا دائن چیزا لیا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے کی بات بی تقی۔ جب دہ اینے دوستوں امجد اور بیزاد کے ساتھی وہوآیاتھا اور دائیں جانب سے جان کے تعلیے کی جانب این کی نظریں اُٹھی معیں اور پھر واپس بلتنائی بعول کئی تعیں۔ عملے کے قریب مغیری سنبری بالوں والی لڑی جس کی ہمکھوں سے بے تحاشا آنسو ببهرب تنے وہ ملطی باندھے اس کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے ساتھ کھڑی دولڑکیاں اس کی سرزنش کردہی تھیں کیکن وہ بازنہیں آر ری تھی۔امجد اور بیزاد آھے بڑھ کیے تے جبکہ وہ ہونق ما ای کو دیکھے جارہا تھا۔اس کی نظرول کا ارتکار تھا کہ ای بل اس نے اس کی جانب و یکما تھا اوراس کی پیشائی پران کنت بل جال کی منکل میں میل کئے تھے۔ وہ کی کے احمال سے دہاں سے مث كيا تعا" كماؤنال .... بيزادن جاث كى پليث ال كسامنى توال نے بدلى سے پليث لے لي المے ي توفنخراوب بيزاون سامن ديميت موسئ كمااورجى اسفند نے سامنے دیکھا اومسمرائز ہوگیاد شنراوے ساتھ وہ تینوں الركيال بمي تحيل بيزاوان سے ملنے چلا كيا كچهدر بعدوه والی آیا تو اسفند نے بے تابی سے ان کے بارے میں بوجمد بارده مرى كزن كادير ب كرده ميون ميون ....؟" \_اجد نے پوچما وہ اس کی کزنز ہیں ۔ سفند کی نظریں اب مجی بحک بحک کر اس کی جانب اٹھے رہی تھیں جوائی كرنول كے ساتھ چمير چمار كررى تى ۔

اسفند نے اپنے دوست کو امریکہ پارسل بھیجنا تھا
اس کیے وہ سیونگ بینک آیا تھا۔ یہاں پر وہ ایک بار
پہلے بھی آچکا تھا۔ وہ ایک کاؤنٹر پر کیا ''ساتھ والے
کاؤنٹر پر جا کیں''۔ایک لڑکی نے قدرے رو کے
انداز میں کہا۔ وہ زیرلب مسکرادیا لیکن الکے کاؤنٹر پر
کنجتے ہی اس کے قدم خود بخود سست پڑ گئے تھے
انگلیس خیرال ہوگئی تھی تو دل کی دھر کنوں میں
ارتعاش بیدا ہوگیا تھا، بلاشبہ وہ وہی تھی۔اس نے
ارتعاش بیدا ہوگیا تھا، بلاشبہ وہ وہی تھی۔اس نے

# تحقيقي اورعظيم يبشكش



- می یه وظالف بهاری آپ کی در برگھر کی پرایشانیوں ، الجعنول اورمشكلات كاحل بير.
- م قرآن تجيد كي هيون هيوني آيات پيشمل په وظائعن أسان ساد ، اورعام فنم زبان مي اسس طور سے بيش کیے جارہے بیں کہ ہرقاری بھی ان پر بغیرکسی دشواری کے عمل پیرا ہوکر ان مسرآنی وظالف سے اپنی
- می ادلیائے کرام اور بزرگان دین کے مصدفہ آزمودہ اور پر اگان دین کے مصدفہ آزمودہ اور پر اگان دین کے مصدفہ آزمودہ اور پر انز قرآنی دنا لفن ۔

   انشار النّدیہ نمبر بھی مامنی کی طسرت آپ کی امنگول پر بورا اُترسے گا۔
  پر بورا اُترسے گا۔

مرسط 16-8سانده روى الاهور نون : 7245412

انتهائی پروفیشنل کیج میں اس کا پارسل بک کیا اور سیداس کو دے دی۔ اس کا دل جاہ رہا تھا وہی ملطی با مده كراس كود يكما رب اورآج واقعى اس كوايي م الم من الم من المرآ كراس في بيزاد كوفون كيا اور مجرا یا ہے ب ت کی اور آھے کے معاملات اتنی تیزی ے طے ہوے کہ وہ خود دم بخود رہ کیا تھا اور ہوں درشہوار اس کی زندگی میں شامل ہوئی تھی۔ تین سال يرلكا كراژ مجئ تنے وہ دونوں اپنی چھوٹی سی دنیا میں مست وممن منف کین مجمد دنوں سے شہوار کی سر کرمیاں ملكوك مونئ أمى \_وه جو ہمہ وقت اسفند اور كمركي فكر من مملتی رہتی مملی اب دونوں سے بے پرواہ ہو گئی تھی۔ وہ خوش باش آفس جاتی اور واپس آ کر منگناتی رہتی یا پھر ہمہونت نون پر چیلی رہتی تھی۔ اسفند کے اندرآنے بر مبتا کرفون بند کردیتی تھی اور بھی بھار اس نے خود اے فون کان سے لگائے آنسو بہاتے و یکھاتھا جبکہ اسفندبات کرتا تو وہ میاڑ کھانے کو دور تی محی۔ اس کے قلم ویکھنے اور لائک ڈرائیو پر طلنے کا محض کہ دینا ایک نی لڑائی کی شروعات کا باعث بنماً، ووجمن خون کے کمنٹ بی کررہ جاتا تھا۔ اس نے دو تین بارخود اس کو امجد سے فون پر بات كرتيے سناتھاليكن اس كے آنے پروہ فون بند كرديا كرتى تمنى \_ اور وه الى عى رات تمنى جب دونول كى لرائی کی شروعات محض جھوٹی سی بات پر ہوئی تھی لیکن لڑائی طول کر می میں میں شہوار نے تین پلیٹی توڑ دی میں اور اسفند کے منہ سے مغلظات کا ایک طوفان تھا جو لکلا تھااور وہ بکتا بھکتا گھر سے لکل سی تھا۔ ساری رات سوکوں پر مارامارا پھرنے کے بعد جب وه محرآ ماتو دل میں تہیں نہیں ایک مبہم سی امید تھی کہ وہ بھی جاگ رہی ہوگی لیکن اس کے سارے ار مان امر بحری مٹی کی طرح سے بیٹے جلے کئے۔ وہ سرتک جا در تانے سور بی تھی۔

اورا مکلے دن وہ اس کے دفتر حمیا تھاسوری کرنے لیکن وہاں جاکر پہتہ علائقا کہوہ ایک ہفتے سے آفس بی ہیں آربی مقی اور اسفند کے پیروں تلے سے زمین لکل کئی مملی حالانکہ کل وہ خود اس کو آفس کے دروازے پر چھوڑ كر كيا تفا۔ وہ اس طرح كيے كركتي تقى؟ وہ غصے ہے ج و تاب کھار ہاتھا۔ شام ہو گئی تھی، تیزاب کی بوتل اس کے قریب پڑی ہوئی تھی وہ ایکدم سے کھڑا ہو کیا تھا۔ آج اس بے وفا کو اس کی بے وفائی کی سزاہر صورت وی ہے۔ اس نے بائیک کمرجانے والے راستے کی جانب ڈال دی ۔ کمر کا دروازہ کھلا ہواتھا اندر سے آوازیں آربی معیں۔ شاید اس کے ساتھ اور مجی کوئی تعا۔ اس کا غصہ اور سوا ہو گیا۔ اس نے بوتل والا ہاتھ میجے کرلیا تھا"اسفندآب آھے""شہوارنے حجث سے ال كا باته تقاما اور ال كواندر لے كئي وہ ديك رہ كيا۔اندر ایک ادھیرعمر کی عورت اور مرد بیٹے تھے۔ یہ میرے میاں اسفند، اور اسفندیہ ہیں مسٹراینڈ مسز امجد میرے كائناكالوجست ..... اسفندك اندركبيل جوار بعامًا يمنا تفاساس كاجهره متغير موكيا تغابه

سامنے میز پر کیک کے اور 'مینی نو ائر''کے الفاظ اس كامنه چرار ہے تھے۔" اسفند آپ كى اہليه آم ہے بہت محبت کرتی ہے، اس کے کیس میں مجمع لیکیفن تعیں اس لیے وہ آپ کو پریتان ہیں كرناط التي تقى من جب جب اس كو بلاتي تعى بير آجايا كرتي محى-"

" بال جي يورا ايك مفته مين آفس مين نبير عني اس کیے ..... "مجوار نے جیک کر کہا اور ساتھ بی کک کا مكر اسفندكے منہ ميں ڈال ديا۔ اسفند كے ہاتھ ميں محمی تیزاب کی بوتل نیج جا گری تھی۔اس نے پشیمانی ے سر جمالیا تھا۔ گزشتہ الفاظ اس کامنہ جا رہے تصر جارول طرف ایک بی بازگشت می مینی نعوائیز" ..... 📤 ......

مرذاحامد

"ئاتيام

ب كى باردوخود كرآ كے بنى بے بس تلد دو بديوں كا أيك بنجر بن جا تفار جيرے من ومنی کالی ساو آنکمیس اور چیرے سے چیتی المبناک صربت اور غمنا کی نے اسے - اللهار فقد الله العاميا تعلى القيمة ألى في الله خواب و تعد تصريح أن وه وتعرف كي ادی کس موز کوا اتفا .... ؟ دوخود ہے جی اکثر بیروال کیا کہتا۔

### الک بجرم کی کہانی، وہ بریرم کے بعدید کام چھوڑنے کا پختہ عبد کرتا تھا



كار،سياه كاربن چكا تھا اوراب وہ نەصرف اينے علاقے میں ہونے والی بہت ساری کارروائیوں میں حصہ دار تھا بلکہ دوسرے بڑے نبیٹ ورکس میں بھی سا جھے دار تھا۔ رابرٹ کوہنری نے جاسوی کے لیے ٹرینڈ کیا تھا۔ ایک جھوٹا بچہ آسانی ہے پولیس کی نظروں سے پچ کر

رابرٹ باس ہنری کے لیے برسوں سے کام کر رہا تفا۔ تقریباً وس سال کی عمر میں جبکہ رابرے سڑک كنارے يڑے رون كے مكثرے أشاكر كھايا كرتا تھا ، ہنری نے رابرٹ کواسینے یاس رکھاتھا۔ نہری علاقے کا سرغنه عادی مجرم تقالیکن رفته رفته اس شعبه کا ایک تجربه

اینا کام کریکنا تفانا صرف بولیس کی مخبری کرنارابرت کے کام کا حصہ تھا بلکہ عام علاقے کے ملین بھی رابرٹ کی عاسوی کی فائلوں کا حصہ تھےجن میں ان کی پرستل اوعیت کی معلومات بھی رابرے حاصل كركے ديكارؤ من ركمتا تعا۔

رابرت بمیادی طور پر ایک خاموش سنجید انسان تھا۔ بھین میر) والدین کے فوت ہوجانے کے بعدوہ میتم ہو کیا تھا، کوئی خاص قریبی رشتہ دار بھی نہ تھا جو رابرے کی تکہداشت کی ذمہ داری لیتا یا اس کی کفالت کرتا وہ ابتدائی کچیم اسدایک فلاحی ٹرسٹ میں رہا چروہاں سے بمأك كمز ابوا اور مشيات فروشوں اور جرائم پيشه افراد ك معے چرو کیا۔ بیلوک بوے خطرناک ہوتے ہیں۔ کس مجى معاشر \_ يمن بيلوك ناسور موت بير حمو في يدے جرائم كر اتو ان كامعمول موتا ہے۔

باس منری کا نبید ورک بھی ایسے بی ایک گروہ کا حصد تفار را برث مرف جاسوس رسانی کی حد تک بی كام كرتا تھا۔ يدكام اس كى فطرت سے ويے بھى قریب تھا۔ وہ بنیادی طور پر ایک حساس انسان تفااوراس طررح کی مجرماندزندگی سے بیزار بھی ،لیکن پیٹ کے ہاتھوں مجبور جارونا جاروہ بیسب پچھ کرنے يرمجور تعارا يك، روز اس في سكول من يرمان والى ایک استانی ا برس جمینے کی کوشش بنمی کی تھی۔ رابرے کو جو اطلاع می تھی اس کے مطابق بدادی الف - بی -آل من کام کرنے والے آیک آفیسر کی مھیتر مھی اور اس کے پاس ان کے نید ورک سے متعلق بجومعلومات تعين به

لیکن اس کوشش میں وہ پکڑا گیا۔ لوگوں نے اس کی الحجى خاصى دركرت بتائي اور يوليس كے حواله كرديا\_ یہ پہلا مور انہیں تھا کہ رابرت بولیس کے متھے چرها تقاهم عمري ميس بعي وه حوالات كي موا كما چكا تعا لیکن ایک تو کم عمری اور دومرا اجھے رویے اوردیلی

املاحی پروگرام میں شرکت کرنے کی بدولت اسے جلد يى رمائي مل جايا كرتى تحى ليكن جب بمي بمي وه اليي قید سے رہائی یاکر باہر لکا تو ابنی گزشتہ طرز زندگی اورعادت سے تک دوبارہ کندگی کے ڈمیر میں کرجاتا۔ اکثر وه این گزشته خرافات کو باد کرتا اور خود کو ملامت كرتار أيسے ميں وہ جوش جذبات سےمغلوب ہوکرشراب اور جواہ کا سہارالیا کرتا۔

آخری مرتبہ جب وہ الی عی رہائی سے باہر لکلاتو اس کے دوسرے ساتھی جران سے کہ رابرث اب ان جیما نہیں رہاتھا۔ وہ اکثر نماز بھی برصنے لگاتھالیکن رفتہ رفتہ وہ مجرے شراب اور دیکرنشوں كاسماراك ليتاراب كى بارجيل جانا رايرك كوبهت منايراراشتهاري مونے كى وجه سے اورنشر بھى برآمد ہونے يروه آخوسال كے ليے بند ہوا۔ بيعرمداس کے لیے نمایت اذیت ناک تھا کیونکہ اب کی بارنشہ كى لت مم است جنجورتى ممى ـ وه كوئى عادى تفى جہیں توالیکن اس کا مامنی اس کے لیے ایک در دیا ک بلا کی مانند اسے ڈراتا اور اس کی راتوں کی نیندیں أزاتا اوراس كالمميرتو كويا است مارى ۋالتا\_

اب کی باروہ خود کے آئے بھی بےبس تھا۔وہ ہڈیوں كالك پنجرين چكا تعار چرے ميں ومنسي كالى ساه محصي اور چرے سے بہتی المناک حسرت اور غمناکی نے اسے ایک زندہ لاش بنا دیا تھا۔ یقینا اس نے کئی ایک خواب دیکھے تھے لیکن آج وہ زندگی کی راہ میں کس موڑ کھڑا تھا....؟ وہ خود سے بھی اکثر بیسوال کیا کرتا، بمحى وه خودكوملامت كيا كرتاتو بمحى الي قسمت كو..... اور بمى ساج كو .....وه انصاف جابتا تعاسبيكن س سے .....؟ وہ رونا جا ہتا تھالیکن کس کے کندھے لگ كر ....ات تو سارا ساج، معاشره يهال تك كه اينا وجودبهي أيك دحوكا لكنے لكتا تعاب

وه اين مخزشته ماضي كوبمول جانا جا بهتا تفا اورايك

نی زندگی شروع کرنا جا متا تھا۔ باس ہنری کوتووہ اپنی زندگی کی کتاب سے سیائی والے مندے کاغذی مثل محاز كراكك كردينا حابتا تغابه

آج آ گار برس گزرنے کے بعد جیل سے رہا ہوکروہ شہر کے ایک پہجوم چوراہے پر کھڑا تھا۔رات ك تقريباً 12 بج من كم يكا يك تندوتيز كرج جك کے ساتھ بایش شروع ہوئی وہ تیزی سے قریب عی واقع ريستورنك كي طرف بعاكا ـ بارش في سري ياؤں تك اسے بھكو ڈالا تھا۔اس نے اپنا كوث اور مغلر تيبل كي ساتھ يرسي كري ير ڈالا اور ويٹركوآ واز دی"ایک کب گرم گرم جائے جاہیے" وہ اپی تھی ی آواز میں بولا۔ ویٹر نے آستہ سے سر ہلایا اور جی جناب الجمي بكرآيا" كهدكر رفو چكر موكيا-

ریسٹورنٹ میں لکے TV کی سکرین برائے وقت کی ایک معروف سرجت فلم چل رہی تھی۔ بیدو فلم حمی جے وہ كى باربدى الن سيسينما من جاكرد كيم چكا تعار ریسٹورنٹ، میں رات کی اس تاریکی میں ایک جادو کی سکورے تھا اور باہر دھڑا دھر ہونے والی زور دار بارش \_ ، ورانی اورخوف کامنظر بنا ڈالا تھا۔" بیہ لیج جناب ار ما کرم جائے "رابرث ویٹر کی آواز سے چوتک میاروه فلم دیمنے میں ایسا کھومیا تھا کہ اسے ینة بی نه چلا که کب این پینٹ کی جیب سے سکریٹ تكال كراور سامنے ميزير يزے ماچس كى تلى سے اسے لگا کروہ اس کے دھویں اُڑار ہاتھا۔

" محمک ہے .... بہت شکریہ وہ مضی کی یادوں میں كہيں كھويا كمويا سابولا۔ ويٹر اسكلے بن لمحے وہاں سے رفو چکر ہوچکا تھا جیے اس نے اس کی بات سے بغیری اندازه لكالياتها كهاس مخص كواور كجونبيس جايي-رابرث اب کی باراس وقت چونکا جب اس کے سل ون ير زور سے منٹی ج اسے۔ اس نے فون كوقريب لاكرد يكها يل كى سكرين يرباس بنرى كا

نمبر تھا۔ وہ فون کاٹ دینا حاستاتھالیکن ناحا ہے ہوئے بھی وہ فون کان سے لگاچکا تھا۔ "ميلو دوست! تم تو شايد ممين بعلا بي بينه مو" باس منری کے لہدمیں عجیب ساتا ر تھا۔ رابرك خاموش تفا اورسوج من يرحميا كدوه كيابات كريد ويمو محص تن بن بنة چلاہ كتم بابر آ يك بوء بركيے موسكتا ہے كہ جمارا دوست باہر مواور جمارے درميان میں نہوہ مجھے معلم ہے کہاں وقت تم کس کیفیت میں ہو کے لیکن دوست سید صنعه بی ایسا ہے۔ بیتو بڑے برول كوبانمونائ -بال منرى وضاحت دين لكا "و يموا باس اس وقت ميري طبيعت بهت ناساز ب...." رايك بديدايا- "تم كر مت كرو! تم مرف اتنا متاو كهاس وقت تم كهال مو؟ من آدى كو جیج رہاہوں'' ہاس ہنری جلدی سے بولا۔ "ونبيس!اس وقت فيس من كل خود آكس كا رایرٹ نے ای محکی سی آواز میں کھا۔ "مم فكر مت كروا من تهارك بران مكرى دوست جارج كوتمبارے بارے مل بتا چكا مول وہ یا فج من من تمارے یاں بھن جائے کاتم مرف ا تنامتاؤ كداس وفت تم كهال مو"-رابرك تو كوياس وقت نيم بيبوش تعاس كي نظري سكرين برجلنے والى اس مم بريكي موتى ميں اورائے ب جان سے ہاتھ میں سیل فون پکڑے ٹانگیں میمیلائے كرى بريم مُرده ي حالت من كرايرا تعا-ايك سحرانكيز خاموتی کے وقعے کے بعدوہ بزبر الیا۔ "والنن رود ير واقع بيراد ائيز ريسورنث مي مول" وه نيم مُر ده ي آواز من بربرايا اورفون بندكرديا-کچھ بی در بعد بارش عقم چکی تھی اور رات کے اس

پہراس وران چوراہے میں لکے برقی قبقے بوری طرح

روش تصاورا يك محرز ده خاموشي ابناجاد وبمعير ربي تمي

# وبانت تيزكر في والى وزا

حكيم راحت تشيم سوبدروي

بلا شک ذبانت قدرتی اور پیدائش ہوتی ہے اور است عطیہ خداوندی قراردیناچاہے۔ تاہم اس کاصحت مندجسم اور لمذا ہے گہراتعلق ہے۔

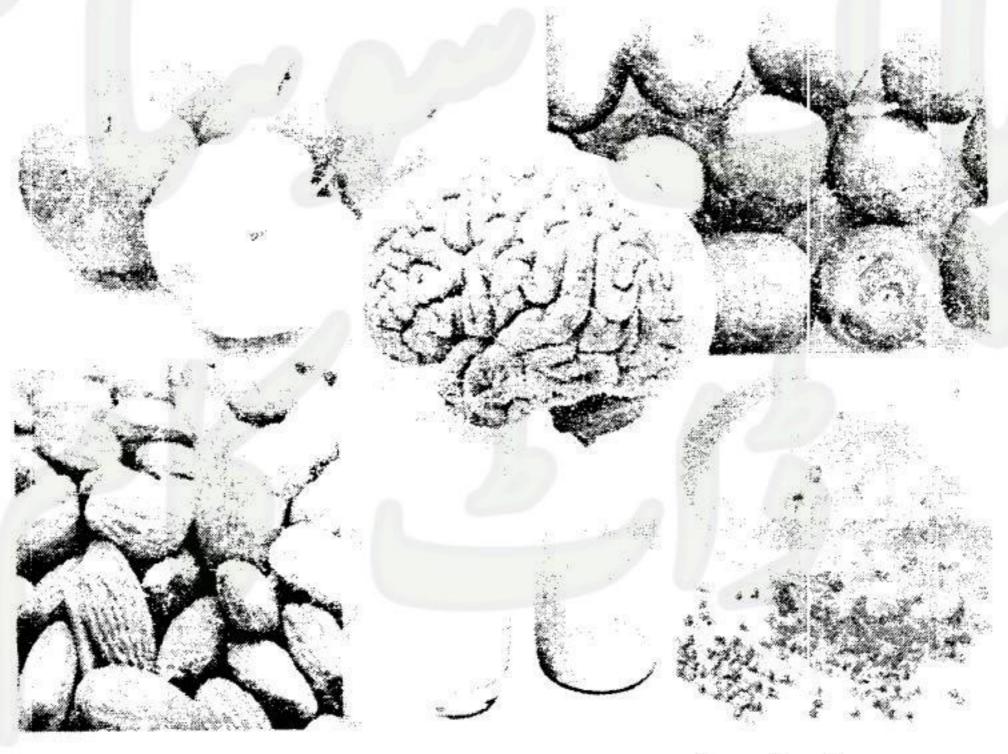

ہے اور اے عطیہ خداوندی قراردینا جاہے۔ تاہم اس کا صحت مندجسم اور غذا ہے گہراتعلق ہے۔ یہی مجہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ صحت مندجم بی صحت مند د ماغ کا ما لک ہوتا ہے۔ابیاممکن نہیں کہ صحت ہے

ذہانت قدرتی ہوتی ہے۔ اگر دماغ صحت مند اور کسی تشم کی دماغی و بجیدگی نہ ہوتو دماغ کی کارکردگ بڑھے جاتی ہے۔ البنہ علم و ہنر سے اسے مزید چیکایا جاسكتا ہے۔ بلاشك ذبانت قدرتی اور پيدائتی ہوتی

عاری مخض محت مند دماغ کا مالک ہو۔ صحت مند وماغ اور صحت مندجهم کے لیے سیج غذا کا ہونا ضروری ہے،۔ اگر غذامی اورمتوازن نہ ہوتو انسان وماغی اورجسمانی طور بر کمزور ہوجاتا ہے۔جس کے اثرات ذہائت برجمی ہوتے ہیں اور سارا جسمانی نظام متاثر اوتا ہے۔

آج کے دور میں طرز زندگی اور غذائی عادات کی تبدیلیوں نے انسانی صحت اور دماغ کو متاثر كرديا ہے۔جس كے نتيج ميں وہنى استعداد كاريا زبانت متار ہورہی ہے اور نسیان یا یاداشت میں می جیے عوارضات بردھ رہے ہیں۔ طب وصحت کے ماہرین کہتے ہیں کہ بعض غذائیں و ماغی قوتوں كوتوانا ركمن بي جس سے ذہانت ميں اضافہ ہوتا ہے۔ وہ مائیں جوایے بچوں کوالی مفید غذائیں ویتی ہیں اس سے ان کی صحت ہی بہتر نہیں رہتی بلکه آن کی وجنی صلاحیتیں اور دماغی استعداد کار اسے ہم عرساتھیوں سے بردھ جاتی ہے۔ پوری ونیامیں اعلی تعلیمی کامیابوں اور کامرانیوں کے لیے آئی کیو کو معیار بنایا جارہاہے۔ تعنی قابلیت اور الميت كوزبانت كى پائش كے ذريع تنكيم كياجار با يه اس طرح وبني صحت اور جسماني صحت کی طرف توجہ دینا انتہائی اہم ہے۔

برحایے کے سائل میں باداشت کی کی (الزائمر) عام مسئلہ بن تنی ہے۔ اس طرح وہ تمام لوگ جوز، نت كوقائم اور ياداشت كوببتر بنانے كے خواہش مند ہیں انہیں رماغی طاقت کی طرف توجہ وينا موكى .. مامرين طب وصحت كا كمناب كمصحت مند جسم میں جب مروش خون ( خون کا دورہ ) ما قامد : موتا ہے تو جسم اس کے ذریعے غذا کیں د ہاغ کے سامنے پیش کرتا ہے جن میں سے وماغ اپنی ضرورت کی غذائیں منتخب کرلیتا ہے مگر

جب دوران خون لیعنی خون کا دوره با قاعده نه موتو ر ماغ کو اس کی ضرورت کے مطابق غذائبیں ملتی۔ جس کے نتیج میں دماغ ضعف کا شکار ہونے لگتا ہے۔ الی صورت میں دماغی کمزوری کے سبب یاداشت میں کی ہونے لگتی ہے۔

انسانی زندگی میں بھین سے نوجوانی کی طرف کا مزن ہوتے ہوئے مناسب غذا کا استعال بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہ بڑا اہم دور ہوتا ہے جب غذا كا خيال ركمنا بهت ضروري موتا ہے۔ ايے وقت میں غذائی کی سے سبب خون کی کمی ہوسکتی ہے جس ے حروش خون میں فرق آئے گااورجم کا اعصابی نظام فكست وريخت كا شكار مونے لكتا ہے۔ يكى وجہ ہے کہ ویکھا گیا ہے کہ اکثر بج جو بھین میں صحت مند و توانا ہوتے ہیں نوجوانی میں خون کی کمی كا فكار مو جاتے ہيں۔ جس سے جسماني طور ير كمزورى مو جاتى ہے اور پھر د ماغى طور پرصحت مند تہیں رہے۔ ان کی یاداشت متاثر ہوتی ہے اور آئی کیو لیول کم ہوجاتا ہے۔ایسے لوگوں کود ماغی یا وداشت بہتر بنانے کے لیے ادویہ کی بجائے غذائی اشیاء پر توجه دینا جاہیے۔ ماہرین طب وصحت كا كہناہے كه فاسفورس د ماغى طاقت كے ليے بہت اہم ہے۔ لہذا الی غذائیں استعال کرنی جا ہے جن میں فاسفورس اور کمیات کی مقدار زیادہ ہو۔ الی غذاؤل میں مجھلی کا محوشت سرفہرست ہے کیونکہ مجھلی میں فاسفورس مکثرت ہوتا ہے۔ اس طرح اعدًا دوده ممن اور بادام بهي مفيد بي-مغزیات ' پستہ اخروث کشمش اور پنیر کے علاوہ جے مر اور سویابین وماغ کے لیے مفید ہیں۔ فاسفورس کے علاوہ وہ سب اجراء ہوتے ہیں جو اعصاب اورفضلات کوتواناتی دیتے ہیں۔ ہلکی زود هضم غذا کیں د ماغ کوتر وتا زه اور بیدار رکھتی ہیں۔

سرخ گوشت ہے نانج کرر ہیں۔ درج ذیل غذاؤں كااستعال دماغ كو تقويت ديتا ہے۔ اس طرح ذہانت بھی بردحتی ہے۔

بادام مفزیات، می سرفهرست ہے۔ بیرایک مفید صحت بخش غذاني- جود ماغ اور اعصاب كو قوت ویتی ہے۔ بینائی میں بھی فائدہ مند ہے۔ روزانہ یا یکے سے سات بادام رات یانی میں بھکو کرمیج حیل كر دودھ كے ساتھ كھانا جاہے۔ ان كالمسلسل استعال دماغی کمزوری سے محفوظ رکھتاہے۔ ایک صورت میجم ہے کہ بادام کی یا نج چھ عددمغز کرائنڈ كركے بيں ليں اور دودھ ميں حسب ضرورت ميشما كركے اس من ملاكرروزاندمج في لياكريں۔

دودھ ایک ممل غذا ہے۔ ہرعمر کے افراد کے ليے كيسال مفيد - إ- انسان صديوں سے كائے، تجینس ، بکری ، اونتی اور جمیر کا دوده بطور غذا استعال كرتا چلا آر إب- دوده من تمام صحت بخش اجزاء پائے جاتے ہیں۔ دودھ جسمانی طاقت اور د ماغی کمزوری کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ دودھ روزانه من ياسر بهرشد خالص ملاكر بيناجات اور ہیشہ با قاعد کی سے ویا جاہے۔

سیب دنیا بمریس ملنے والا اور محلوں میں سب سے زیادہ توانائی بخش ہے۔ تمام عمرے لوگ کھاسکتے ہیں۔سیب میں فاسفورس تمام مجلون سے زیادہ پایاجاتا ہے اور چھلکوں میں حیاتین ج کی بوی مقدار یائی جان ہے۔ سیب خون مالح پیدا كرتا ہے۔ وماغ كے ليے ايك موثر غذائى ٹاكك ے۔ قوت مافظہ برجاتا ہے۔ سیب میں یائے جانے والا ایک ایسڈ جگر ، دماغ اور آنوں کے

کیے بہت مفید ہے۔ کمزور دماغ، اعصاب اور قلب لوگوں کے لیے بہت مفید ہے۔

آمله غذائي اور دوائي افاديت ركمتا \_ دماغ كوتقويت ديتا ہے اور يادداشت بردها تا ہے۔اطباء صدیوں سے اپنی ادویہ میں استعال کرنے آرہے ہیں۔حیاتین ج آملہ میں بکثرت موجود ہوتی ہے۔ ختك آملول كاسغوف بتاليس اور برابر وزن شكر ملاليس روزاندایک سے دوجیج تازہ پانی سے کھانا مفید ہے۔ آملہ کامربہ ہمی بنایاجاتا ہے۔ جو دماغی طاقت کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اس طرح بصارت پر بھی خوصوار اثر پرتا ہے۔ تازہ آملہ کا ایک چی بھی استعال كياجا تاب

بظاہر بیالک چھوٹاسا کھل ہے مرضروری غذائی اجرا سے بحریور ہے۔ ایک سوگرام بیروں میں 74 كيوريز (حرارے) ہوتے ہیں۔ بير جم ميں كلوثا لك ايسد كا اخراج برما دينا بيد اس طرح دوران خون تیز ہوکر دماغ کی کارکردگی برماديا ہے۔ بيراستعال كرنے كاطريقہ بيہ ك متمى بمربير خنك آومع ليثرياني مين اس وقت تك أباليس كم ياني نصف رہ جائے كر مرورت كے مطابق شمد ملاكررات مونے سے بل في ليا جائے۔

کالی مرج

كالى مرج كومصالحول كى ملكه كے نام سے ياد كياجاتا ب\_ بياعصاب كى طاقت كے ليے ٹانك كا درجه ركمتى ب- يادداشت كوبهتر بنانے من بهت مفید ہے۔ چٹلی مجر کالی مرج کا سغوف شہد خالص ایک چی میں ملا کر روزانہ جات لینا کمزور دماغ والول كے ليے مفيد ابت موتا ہے۔ .....



# سولي مندركا آدم تور

میں نے گھوڑے کوایر لگائی اور آن واحد میں اُلٹی ہوئی پاکلی کے پاس پہنچ گیا۔ یالکی میں دلہن ہے ہوش یر ی تھی اور دولہا غائب.....

### ایک درندے کا قصہ جس نے کئی انسانی بستیاں ویران کردی تھیں (

روزگار فراہم کرتا ہے۔ شکوہ آباد سے بارہ میل دور ہندوستان کا سب سے گہرا اور تند رو دریائے مجمبل بہتا ہے۔ دریائے چمبل کے یانی کواگر آب مقطركها جائے تو بے جانہ ہوگا كيونكه اگركوئي سكه ياني

مغل بادشاه دارالفكوه كا بسيايا موا فحكوه آباد ہندوستان کے صوبہ یونی میں اس کیے معروف ہے کہ یہاں ہندوسترن کی ایک بردی طب فیکٹری ہے۔ یہ کارخانہ اردگرد کے دیہاتوں کو بڑے پیانے ہے

من ڈال دیا بائے تو وہ تہ میں بالکل ماف نظر آتا ہے۔ دریا کے، دونوں طرف محضے جنگل ہیں جن سے هیشم و ساگوان ممیکز پیلو اور دیگر عمارتی لکڑی بکثرت دستیاب ہوتی ہے۔ دریائے چمیل کے بائیں کنارے تقریباً ہیں میل کے طویل علاقے پر مونج (سركند، ي) كاجكل كهيلا مواعداب س باره سال يهلي جب المفنج اور ناكلون كارواج ندتها تو یہ جنگل محکوہ آباد کی طب فیکٹری کے لیے بڑی اہمیت كا حامل تفا كيونكه بلب كى پيكنگ كے ليے لكرى كى منیوں میں موج کے ریشے کام میں لائے جاتے ينف مونج ك كثائي كرنے والے افراد نے سركاؤوں كے اس جكل كے كنارے ايك بستى بيائى محی۔ دریا کے دونوں کناروں پر سیلے ہوئے جنگل میں ہرن مچیتاں، بارہ سنگھے، نیل کائے، سُور اور شیرول کی کثریت بھی۔

محمل کے کھاٹ سے تین میل دُور دریا اُلٹا بہتا ہے یعنی بہاؤ بہائے مغرب مشرق کے مشرق سے مغرب کی سمت ہو جاتا ہے۔ شاید دریا کے اس غیر معمولی بہاؤ کی بنا پر دریا کے کنارے سے ایک سومندرایک قطار می بنے ہوئے ہیں۔ان مندرول كے قريب جوبتى ہے أسے بھی سومندر كے نام سے يكارا جاتا تحاجواب بكزت بكزت سوني مندر بوكيا تھا۔ بہت مدت سے سونی مندر کے اطراف میں ایک آدم خور ائیر نے تاہی محار کمی تھی۔مونج کے جنگل کے مزدوروں کی بہتی اُجڑ چکی تھی جس کی وجہ سے شہر کی بلب نیکٹری کے لیے پریشانی کا سامنا تغابه سوني مندر مير) ہرسال مویشیوں کا ایک بردا میله لگا کرنا تھا۔ لاکھول کی خرید دفروفت ہوتی۔ حکومت کواس میلے سے بیری آمدنی تھی۔ اُس سال آدم خور كے خوف سے ميد يرى طرح متار ہونے والاتھا

لبذا حکومت بھی آ دم خور کی ہلاکت میں دلچین لے رى محى - كى شكارى بارثيال ناكام موچكى تحيل اور دو شكارى بعى آدم خور كالقمه تربن يحك تعر

1954ء کا ذکر ہے مجھے اینے ایک ہندو دوست محجا وهر کی شادی میں سونی مندر جانا پڑا۔ ہم لوگ ولہن کو رخصت کراکے دربٹ پور سے سوئی مندر والی آرہے تھے۔ بارات کے قافلے میں اونث، محور بوب اور لمروسمي شامل تنے \_ زيادہ تر باراتیوں کے پاس اپنی اپنی بندوقیں تھیں جوخوشی کے اليےموقعوں ير ہوائي فائر كے ليےساتھ لے لى جاتى میں۔ دولہا منہ پر مکت وسہرا، ڈالے اپنی دلبن کے ساتھ ایک یاکی میں بیٹاتھا، جے جار کہار اُٹھائے بارات ك أك آك جل رب تف من ايك محودے برسوارسب سے پیھے چل رہا تھا۔ اب بارات ایک وحلوان سے اُتر رہی معی کہ میں انتہائی بلندی پر اور پاکلی انتهائی نشیب میں اور ہم دونوں کے عے میں باقی باراتی چل رہے تھے۔ ہم لوگ دربث بور سے دومیل دُور آجکے تھے۔ یکا یک میں نے و یکھاباراتی بدحواس ہوکر اندھا دھند بھاگ رہے میں۔ یا لکی اُلٹی پڑی ہے اور می پارے جنگل کو بج رہا ہے۔ میں نے محور ے کو ایر لگائی اور آن واحد میں اُلٹی ہوئی یاکی کے کے یاس پہنچ سمیا۔ یاکی میں ولہن بے ہوش بردی تھی اور دولہا غائب ..... یا لکی کے بائیں طرف خون کا ایک براسا دھیا پھیلا ہوا تھا اور چھوٹے چھوٹے دھیے یا ئیں سمت کی جھاڑیوں میں جا کرغائب ہو گئے تھے۔اییا معلوم ہوتا تھا جیسے ماحول کوسانب سونکھ کیا ہو جب مجھے یا لکی کے قریب كمرے ہوئے خاصى در ہو مئ تو أس ياس كى جمار میں جھے ہوئے باراتی فائر فائر کا شور كرتے ہوئے يالكى كى طرف دوڑے ان ميں سے

بعض بندوتوں سے ہوائی فائر بھی کرتے جاتے تھے۔ یا کئی کے ایک، کمار کو میں نے بازو سے مکڑ کر مجنجورت ہوئے ہو جما:۔

"كيابات بي مجمع بتاؤكيا موا؟ مجا دهركهال

كماركا چيره دهوال مورما تفا اوروه خوف سے تفرتھر كانب رہا تھا۔ أس نے بمثكل بكلاتے ہوئے بتايا كه جب وه ياكل المائ و هلان كي خريس ينج تو الا یک سڑک کے کنارے سے جماری میں چمیا ہوا شیران کی طرف لیکا۔ شیرکود مکھتے بی انہوں نے پالی کو کھڑے سے چھوڑ دیا اور جان بچا کر ادھراُدھر بعاک کئے۔ دولہا اور دلبن سڑک پر کر پڑے اور ابھی ووسنجلنے بھی نہ یائے تھے کہ شیر دولہا کومنہ میں دبا کر سرك كى بائيس طرف جهازيوں ميں روپوش ہوكيا۔ میں نے جلدی سے ایک باراتی کی توڑے وار بندوق تجيني اور جمازيون مين محستا چلا حميا-سؤك سے تقریبا سوکز دُور مجا دھر کی لاش ایک سومی جماڑی میں جنسی ہوئی مل گئی۔شیرنے اس کا نرخرہ چبا ڈالاتھا اور چبرہ مسنح کردیا تھا۔ قریب ہی مکٹ یدا تھا تھوڑ بی در میں بہت سے باراتی شور کرتے موئے میرے، یاس پہنچ گئے۔

میں نے :ہت کوشش کی کہ مجادھر کی لاش ایک رات کے لیے وہیں یوی رہنے دی جائے تا کہ آدم خور كا شكار كيا جاسكے ليكن باراتي كسى قيت يررضا مندنہ ہوئے۔ میں بھی لوگوں کے جذبات اورموقع کی نزاکت کے پیش نظر خاموش ہو گیا۔ باراتی جب حسرت زوه دابن اور محادهري مسخ شده خون مبل نهائي ہوئی لاش کے کر سونی مندر میں وافل ہوئے تا محجادهر کے گھر کی عورتوں کے بین اور آہ و زاری کی مالت بیان کرنے کے لیے میرے یاس الفاظ نہیں

ہیں۔ گاؤں کی عورتیں ہوہ لڑکی کو منحوس اور اس حادثے کا موجب قرار دے رہی تھیں۔ میں اس حادثے سے اس قدر متاثر ہوا کہ جی جابتا تھا کہ ابھی بندوق لے کر جنگل میں ممس جاؤں اور اُس خوفتاک بلا کے چیتھڑے اُڑا کے رکھ دُوں جس نے دو کلیوں کو تھلنے سے پہلے ہی مسل ڈالاتھا۔ وہ رات میں نے جاک کر گزاری مج ہوتے ہی بدنعیب ولبن کودولہا کی موت کی منحوس خبر کے ساتھ ہی وربٹ روانہ کردیا میا اور میں نے مجمی اینار فت سفر باندها لیکن سونی مندر سے روانہ ہوتے وقت میں نے عزم معم کیا کہ میں جلدی آدم خور درندے سے وو ووہاتھ کرنے سوئی مندر پھر واپس آؤں گا اور این دوست کا بدلہ لیے بغیر چین سے نہ بیٹھول كا ..... يا تو ميس درند \_ كوموت كے كھاف أتارؤوں كايا خود محجا دهركي طرح اس كالقمه بن جاؤل كا\_

شهرا كر كاروبارى مصروفيات اور ديكر بنكامون نے چھاس طرح تھیرا کہسراتھانے کی فرصت نہل سكى \_ دوماه كاعرصه كزر حميا-اس عرص من آدم خور کی خون آشامی کی خبریں اخبار کی سرخیاں بنتی رہیں۔اس کی میبت سے سونی مندر کے آس یاس کی بستیاں وہران ہو گئی تھیں۔ کھیتوں میں ریت أُرنے می تقی کیوں کہ کسان کھیتوں بر کاشت کرنے سے كمبرات تحد درنده اس قدر عدر موجكاتها كهون ديها زے كمروں ميں كمس كرانا حصدا تفالے جاتا۔ وی سکون میسر آیاتو ایک روز میں نے ایک شكاري دوست انوارخال برايين ارادے كااظهاركيا اور اُن کی رفاقت کی خواہش کی۔ پہلے تو انہوں نے اپی وہیں کی کین جب میں نے انہیں انسانیت اور غريون كى زندكى كا واسطه ديا تو موم ہو مجئے۔ آخر كار وو ماوے ابتد میں انوارخال کوایے ساتھ کے کرآرم

خور سے نیٹنے کے لیے پھرسونی مندر کی طرف روانہ

جس وقت بس نے ہمیں چمل کھانے اُتارا شام كے سائے طویل ہونے لکے تھے۔ تشتی میں بیٹے كر ہم نے چمیل بر کیااورسونی مندر کے لیے روانہ ہو کھئے۔ ابھی ہم کھاٹ سے بمثکل ایک میل دُور کئے موں کے کہ سائنے سے چند دیماتی جاریائی برایک مُردے کو لیے آتے نظرآئے میہ کوئی معمولی بات نہ تحتى - چمبل ممارنه مندوؤں كا شمشان بعي تما جہاں وہ مُر د ۔ ےجلا کر اُن کی را کھ چمبل کی لہروں کی نذر کر ويية تحدلاش أزيب آئي تو من چونك يدا كيول كاريرياك اوع سفيد كرك يرجك جكه خون ے دھے بھرے ہوئے تھے میں نے ایک دیہاتی كورك كرمعلوم كيا كه كيا قصه بي اس في متايا ك دوسونى مندر . ك ايك جارى كى لاش ب جي ورزرے نے اُس وقت نشانا بنایا جب کہ وہ رفع حاجت كے ليے مندر سے تعور ب فاصلے يرجما زيوں كة تريب بينا تا . آدم خور نه جانے كب سے وہاں كمات لكائ بيفاتفا درنده بجارى يربيحي س حملہ آور ہوا اور اس سے پہلے کہ پجاری سنجلی اس کی مرون مور را درندے کے اسی جردوں مس می ۔ بیا سارامنظرمندر کی حوبت پر کمزا ہوا دوسرا پجاری و مکھ رہاتھا۔ اُس نے ویں سے باکھ باکھ کی کاشور بلند كيا-غل غياره س كردوس عدرول سے پجارى تكلے اور چیخ چلاتے اس طرف دوڑے جدهر آ دم خور یجاری کولے کر غائب ہوا تھا شور اور بھامے سے محبرا كر شيرنے يجاري كى ايك بى ٹاكك كمانے ير أكتفا كيااور زاش حجوز كرفرار موكيا\_

مل نے اُن دیہا نیوں کو متایا کہ ہم لوگ آ دم خور کو مارے کے لیے آئے ٹر اگردہ آج رات بجاری کی

لاش وہیں رہنے دیں جہاں سے بیا اٹھائی من ہے تو ممكن ہے كہ آدم خور كو فمكانے لگايا جاسكے ليكن وہ اہنے نمہی پیٹوا کی مزید بے حرمتی کے لیے تیارنہ ہوئے اور میرے ہزار سمجمانے کے باوجود لاش لے كرم كهك كي طرف روانه بو محتے \_ مجھے غصه تو بہت آیالیکن مجود تھا کیا کرسکتا تھا۔ ایک بار خیال آیا کہ جب ان تمخنو ں کوخود اپنی احجمائی برائی کا احساس نہیں تو ہمیں کیا پڑی ہے کہ دوسروں کے محدے میں ٹا تک اڑا تے پھریں لیکن مدا محجا دھر کی موت نے مجھے اس ارادے سے باز رکھا۔ پھر تیز تیز قدم ير حاتے ہوئے سوئی مندر کی طرف روانہ ہوئے۔ میںنے رائے میں انوارخاں سے مشورہ کیا کہ ا كرآج رات بى ہم لوگ أس جكه آدم خور كے انتظار میں بیٹھیں جہاں سے پہاری کی لاش اٹھائی مئی ہےتو ممكن ہے چھوكام بن جائے۔انوارخال نے كہا:۔ "لاش الخائي جاچي ہے،اس ليے درندے كى والیسی کا امکان کچھ کم بی ہے بہرمال اہتمام جبت كے ليے اكرا ج رات كمات من بيغاجائے تو كوئى حرج بھی نہیں''۔

سونی مندر پہنچ کر ہم نے لوگوں سے مخلف معلومات حاصل كيس- اس بستى كے باشندے اس قدر سہے ہوئے تھے کہ درندے کو مافوق الفطرت مستى مجهة تع بعض كمزور عقيده لوكول كاخيال تعا كه آدم خوركيش ديوتا كا دوسرا روپ ہے۔ دوسال پہلے انہی مندروں میں سے ایک مندر کے پہاری نے گاؤں کی ایک دوشیزہ کوخراب کیا تھا اور رات عى رات كمين فرار موكيا تقارشدت عم اور احماس ذلت سے ممبرا کراڑی نے دوسری مبع چمیل کی لهرول میں چھلانگ لگا دی اور چند روز میں تنیش د بوتا نے شیر کا روب دھار کراس بھی کے یالی

لوگوں سے بدلہ این شروع کردیا تھا۔ بے جان مچروں کی پرستش کرتے کرتے ہندوعقل کا ایسا دشمن موجاتا ہے کہ وہ کی بھی الی بات برآسانی سے یقین کرلیتا ہے کہ جس کی کوئی تاویل نہیں ہوسکتی۔ لبذا ان سادہ لوح وگوں سے بحث فضول مملی ۔ میں نے اُن سے وہ جگہ دکھانے کوکھا جہاں سے پہاری کی لاش اٹھائی مختی متھی۔ دودیہاتی اس شرط پر مارے ساتھ جانے کے لیے رضا مند ہوئے کہ انہیں واپس بستی میں چھوڑ دیا جائے گا۔

شام ڈھل چکی تھی رات کے سیاہ کیسو معیلنے شروع ہو مئے تھے۔اتے مخترع سے میں میان باند مناممکن نہ تھا ۔ پجاری کی لاش کے اطراف میں رات كزارنے كے ليے جب نظر دوڑاكى تو خوبى قسمت سے اُس جکہ سے تتریا پیاس قدم کے فاصلے پر مهوے 'کا ایک مھنا درخت نظرآیا۔ جگہ کاانتخاب كركے ہم لوگ ديماتوں كوسونى مندر چھوڑنے مے اور جلد بی مجر والی آھے۔ لاش کے مقام سے سوکزکے نواحی علاقے کا ایک بار جائزہ لیااور محرمیں خان صاحب، کو لے کرمہوے کے درخت پر چھ کیا۔ زمین سے نقریاً دس فٹ بلندی پر درخت كاتنا دوحصول من التيم موكيا تفار نجلي دو شاف میں، میں اور اور کے دوشائے میں انوار خال بیٹ محے۔ دن مجر کے سفر کی تھکان تھی لہذا ہم نے تحرماس میں ایک ایک کپ جائے نکال کر بی اور پھر آنے والے ہجان خزلمات کے لیے تیار ہو گئے۔ جنگل کی جاندنی رات سے وہی لوگ واقف ہیں جنهيس سحر انكيز راتيس ويكفن كا اتفاق مواب ان راتول میں فطرت محر مفتکو ہوتی ہے بیابھی الی عی ایک رات می -آسان برچودهوین کاماند بوری آب وتاب سے چک رہا تھا۔ آگر جدا بھی موسم سرما شروع

ہوا تھا۔ تاہم گلانی جاڑوں کی کیفیت یائی جاتی تھی ہم جس درخت پر درندے کی کھات میں بیٹے تھے اس کے سامنے ہی ہیں گر قطر کا مکرا تھا جو سخت زمین ہونے کی وجہ سے نباتات سے محروم تھااور یہی وہ جگہ محمی جہاں سے پجاری کی لاش اٹھائی محمی ۔ جاندنی رات می خون کے برے برے ساہ دھے در فت سے بھی نظرآ رہے تھے۔ میکلڑا سر کنڈوں اور منی جماڑیوں سے کمرا ہواتھا۔ ہم لوگ درخت پر شام سات بح بیٹے تھے۔ اب اس وقت میری ریدیم ڈائل کھڑی رات کے دو بجا رہی تھی۔ سات محفظ کی اس بے حس وحرکت نشست نے اعضاء شل كروية تعدودخت كاغلاف أتاركر ينج ركه ليار یا کھڑکتا تو میرے دل کی دھڑکن تیز ہوجاتی ۔ المحصيل بدستور چيل قطع برمركوز تعيل-

اجا تک سامنے سرکنڈوں میں دو انگارے دمجتے نظرآئے اور رائفل برمیری حرفت سخت ہوگئ۔ انوار خال نے برندے کی آواز نکالی جوخطرے کی علامت محمی اور اس بات کا اشارہ کہ جمازیوں میں چمپی ہوئی آتھیں انہوں نے بھی دیکھ لی ہیں۔انوارخاں کو اینے طلق سے پرندوں اور درندوں کی آوازیں تكالنے كى برى قدرت حاصل تھى اور أن كے اس فن نے اکثر اوقات فکار میں ہماری بری معاونت کی تختی۔ جمازیوں میں حرکت ہوئی وہ دونو ں آتکھیں بازراً تنين - راتفل برميري مرفت وهيلي يومني كيونك ہارے سامنے ایک قد آورجنگی بلا کھڑا تھا۔ اُس نے تحبرا كر إدهر أدهر ويكها اور پهر دوسري طرف جمار يوں ميں جملائك لكادى۔

" فغور بھائی آج کی رات تو خوار ہوئے،اب مشکل ہے' انوارخال کی سر کوشی سنائی دی۔ ''میرا بھی بھی خیال ہے'' میں نے بھی آہتہ

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

سے جواب دیا۔

جمار بول میں مجر زور سے حرکت ہوئی اوراب ہارے سامنے ایک سیاہ ریچھ کھڑا تھا۔ ای اثاء میں دوسرى طرف سے ایک موٹا تازہ جنگلی سور نمودار ہوا۔ سور کے اور جبڑے کے دونوں طرف کمبی سفید اور تیز کا نییں آئی ہوئی تعیں۔ریچھ نے صاف میدان کا ایک چکرلگایا، پنجول سے زمین کھر چی اور حلق سے محمی محمی کی سیش نما تیز آوازیں نکا لنے لگا۔ سور چند قدم پیچیے ہڈا اور پھرسر نیچا کرکے تیر کی طرح ریچھ کی طرف ليكا-ريجه ايك طرف جث كيا اور سور ايي زور میں جھاڑیوں میں محستا چلا حمیالیکن فورا ہی پھر میدان می آو ٹا۔ اس بارریچھ کی باری معی وہ اسے مجیلے دونوں بیروں پر کھڑے ہو کرخوفتاک انداز میں چیا اور دونو سمتم عمقا ہو گئے۔ ان کی بھیا تک چیوں سے بنگل کو نجنے لگا۔ سورایک بار پھر پیچھے مثا- چند کے کھڑا ہائیا رہا اور پھر چیخ مار کرریجھ جڑھ ؛ اردوسرے عی کمے ریکھ یُری طرح وکرایا اوراس کی آسنن باہر لکل بڑیں ۔ سو نے اپی حجر نما كانيس ريجھ كے پيك من أتار دى تھيں ۔اب ريجھ زمین پر بردا مای بے آب کی طرح تؤب رہا تھا۔ تقریباً پانچ من بعدر کھ میشہ کے کیے خاموش ہوگیا۔اس اثناء میں سورتھوڑے فاصلے پر کھڑا ہائیتا ر ہا۔ وہ شایدر بھے کے دوبارہ حملہ آور ہونے کا اانظار كرريا تقاجب أسے يفين موكيا كه ال كا حريف شندا ہو چکا مناتو اس نے ایک کرخت آواز تکالی صوبا مداعلان التج تها اور پحردوسري طرف جمازين میر روبوش ہومیا۔ ''بھیاانوار....ری سبی سمران کمجنوں نے بوری

کردی'' میں نے، کہا۔

اجا تک قریب، سے شیر کی دھاڑ سنائی دی اور میں

نے سر اٹھا کر سوالیہ انداز میں انوارخاں کی طرف ويكما-ميرك سارك حواس جاك أفخ تقرول كى دهر كنيس تيز موكنيس - ميرى المحصيس ريجه كى لاش يرجى تعين اور كان كسى غير معمولي أبث ير لك تقيد تقرياً نصف محنثه اس كربناك كيفيت بين كزر كميا لیکن چرشیری آواز سائی نه دی محرمیری دیکاری حس کہدری محمی کہ جنگل کا بادشاہ ہم سے زیادہ وُورنہیں ہے۔ تجربہ کار شکاری جانتے ہیں کہ جب شیرطویل آواز میں دھاڑتا ہے تو بداعلان کرتا ہے کہ بدعلاقہ ممنوعہ ہے جس مر مداخلت پیجا برداشت نہیں کی جائے گی ۔ ہرشیر کا ایک معینہ علاقہ ہوتا ہے اور اس محم کی مخصوص دھاڑ :وسرے علاقے کے شروں کو ایک فتم کی تنبیہ ہوتی ہے میرے اعصاب او تلمنے لکے سے کہ میں نے سامنے والی جماڑیوں میں شورش محسوس کی اور دوسرے عی کمھے ایک تھامس کیزل ( ہرن کی ایک سل) محبرایا ہوا کھلے قطعہ زمین برریچھ کی لاش کے قریب آ کر زکا۔ وہ جس سمت سے آیا تھا أى سمت باربار ديكه ربا تقار جيسے أس كاتعا قب كيا جارہا ہو۔ ہرن فورا ہی قلاعین بحرتا دوسری طرف حمار ہوں میں غائب ہو گیا۔اب مجھے یفین ہو گیا کہ كوئى درندہ اس كے تعاقب ميں ہے اور اى خيال كے ساتھ رائفل كا ندھے اور انكى ٹريگر يرجم كئى۔ ول کی غیر معمولی دھڑ کنوں پرقابو یایا اورآنے والے الوات كا ب تالى سے انظار كرنے لگا۔ شايد يمي کیفیت انوار خال کی بھی تھی۔

جبینگروں کی جھائیں جھائیں رُک می اور جنگل کی خاموعی نے اسرار کا لبادہ اوڑھ لیا۔سامنے جماڑ ہوں میں کھرایک بھونچال سا آیااورسر کنڈوں کے پیچیے دو الكاريه ديخ في انوارخال نے ألوكي آواز نكالي اور جھے سینے میں سائس رکتا ہوامحسوں ہوا۔ دوس ب

ساره دانجسك

ڪا عَظِيمُ السِّادَ فَارِ رُوح پَرُورَ



ايدليش شائع هوكباه تيت:175 رويے

ا بنی سابقر روایات کے شایان شان میشمبسسر سینمیران فمرا کی حیات جاودال اُن کے معجزات اور ایمان افروز واقعات پر مشل ایک متاع بے بہا اور مارح دستاویز ہوگا۔

ساره دُ الْجُسن في 240 من ماركيث ريواز گاز دُن لا مور فون :37245412

14

میں دس بارہ دیہاتی بھاگتے ہوئے ہارے پاس پنچے ۔ انہوں نے شیر کی لاش کو دیکھا اور مجھے اور انوارخال کو اُٹھا کرنا چنے لگے۔

ون يرصة يرصة آدم خوركى بلاكت كى خبرجنكل میں آمک کی طرح آس یاس کے دیہاتوں میں پھیل سنمی اور لوگ جوق درجوق سونی مندر کی اُس بلا کو و یکھنے آنے گے جس نے گاؤں کے گاؤں وران كرديئ تع - بدلحه بلاشبه مسرت أنكيز تعاليكن میرے دل میں ایک کیک رہ می کی کہ آ دم خور کو میں نے نہیں انوار خال نے ہلاک کیا تھا۔سونی مندر کے كميا ہر چرنداس نے خود ہمیں بار ببنائے اور شام کوہاری دعوت کا ایک شاندار پروگرام بنایا گیا۔ شام ہوتے ہی سونی مندر کی مرحمی میں ایک جشن منعقد ہوا جس کے مہمان خصوصی میں اور انوار خال تعے۔ کمیانے قریب کے دیہات سے رفع کے لیے دو ' پترلول' کو بھی بلالیا تھا۔ دلی شراب یاتی کی ملرح بہدر بی تھی ۔ ناچ ورتک کی محفل شباب برتھی كه ايك برميا چين چلاتي چويال مين داخل موكي\_ أس نے بین كرتے ہوئے كھيا كو بتايا كه آكلن ميں کھانا کھاتے ہوئے اُس کے بیٹے کوشیر اٹھاکر لے حمیا۔ساری محفل کوسانپ سونکھ حمیا اورسب کی نگاہیں میں محورنے لکیں کو یا سوال کررہی ہوں" تم لوگوں نے کس آ دم خور کو مارا تھا؟"

اب میری سمجھ میں آیا کہ آدم خور کے دھوکے میں کوئی دوسرا شیر مارا کیا۔ آدم خور ابھی زندہ تھا۔ میں نے برصیا کوٹسلی دینی چاہی، لیکن اس کاغم کچھ وہی سمجھ سکتی تھی۔ فرط غم سے تھوڑی دیر بعد وہ بہوش ہوگئی۔ اب مسئلہ بیہ تھا کہ رات کے وقت آدم خور کا نعا قب کس طرح کیا جائے۔ رات کے وقت آیے درندے کا تعاقب جس کے قبضے میں شکار ہو اپنی درندے کا تعاقب جس کے قبضے میں شکار ہو اپنی

بی کھے آدم خور کھلے میدان میں لکل آیا۔ اس نے بوی شان بے نیازی سے گردن اُٹھا کر اِدھر اُدھر و یکھا۔اگر جہاس سے پہلے بھی میں سندرابن اور پیلی بعیت کے جنگلول میں آزاد شیروں کا نظارہ کرچکا تھا کیکن زندگی میں اتنا خوبصورت شیر پہلی بارنظرسے كزرا تقار ماندنى رات من أس كے جم كا أيك ایک عضو چک رہا تھا۔ بازووں کی اُمری ہوئی ترشیدہ محیلیاں اُس کی بے پناہ توت کی نقیب تھیں۔ ستی ہوئی کمر بمان کی طرح اکثری ہوئی تھی۔ وہ ریچھ کی لاش کی طرف بوحا۔ میں شیر کی صورت میں قدرت کی مناعی میں اس قدر موجو کیا کہ کولی چلانے كاخيال ندر إ يحسن ببرمال كسن ہے اوركسن كے ساتھ علم کوئی سک ول بی کرسکتا ہے۔ اجا تک وماکے نے مجمع جوتا دیا۔ انوار خال نے فائر کردیا تھا۔ فائر کے ساتھ ہی شیر فضا میں اچھلا اور پھر گر کر تزيين لكارد دسرافائر موااور درنده خاموش موكيا\_ ووخس كم جهال ياك انوارن كهار

ابھی درخت سے اُتر نا خطرے سے خالی ہیں تھا
لہذا ہو پہلنے تک ہم دونو ں درخت ہی پر ہیٹے رہے۔
مرغان سحر کی چہاہٹ کے ساتھ ہی ہم لوگ درخت
سے اُتر ہاار چند ڈھیلے اُٹھا کر درندے پر پھینے اور
جب اُس کی موت کا یقین ہوگیا تو ہم اُس کی لاش
جب اُس کی موت کا یقین ہوگیا تو ہم اُس کی لاش
کے قریب ہے ہے۔ انوار خال کی پہلی گولی درندے کی
آخصوں کے ہیں بھی پیشانی پراور دوسری ہا ئیں
کولیے میں گئی ہی۔شیر کی لمبائی کم وہیش نوفٹ تھی۔
ابھی ہم درند ہے اور ریچھ کی لاشوں کا جائزہ لے ہی
رہے تھے کہ بہت سے لوگوں کے زور زور سے سے
با تیں کرنے کی آواز سائی دی۔ رات کو ہونے والی
با تیں کرنے کی آواز سائی دی۔ رات کو ہونے والی
فائز تگ کی آواز یں شاید دیہا تیوں نے بھی من کی تھی
اور اب وہ ہماری تلاش میں آرہے تھے۔تھوڑی دیر

موت کو جان ہو جھ کر دعوت دینا تھا۔لہذا ہم نے فیصله کیا که مبح ہوتے دونوں درندے کی تلاش میں تکلیں کے۔ میر) نے اور انوارخال نے ساری رات جائے اور سکریدی بی بی کر کزاری۔

مبح ہوتے ال برمیا کے کیے مکان کی طرف نشاندی کرتے ہوئے خون کے دعبوں کے سہارے ہم آ دم خور کے توبا قب میں روانہ ہو گئے۔تھوڑی دُور جا کرایک جکہ بہت ساخون اور بدنصیب نوجوان کے پیٹ کی آلائش ہے ی ہوئی لی۔ یہاں بیٹ کر درندے نے اینادوزخ بمراتھا۔

"دلیکن لاش کہاں گئی؟" میں نے جیسے خود سے سوال کیا۔

"قريب عي البيل موكى" انوار نے كھا اور لاش محمیدے جانے کی کلیروں کے تعاقب میں جنوب کی طرف چل پڑے، تقریباً سوقدم آمے جاکر ہم نے ایک جماری کی شاخ میں پیٹا ہوا خون آلود کیڑا الجعا ہوا دیکھا۔ جماری کے اوپر بدی بدی محمیاں مجنمنا رہی تھیں ۔۔ میں نے انوارخاں کا شانہ دبایا اور رانعلوں پر ہاری کرفت سخت ہوگئی۔ میں نے چند د ملے افغا کر جماڑی میں سیکھے لیکن کوئی رومل نہ ہوا۔ این اورے حوال جمع کرکے میں اورانوارخان جماڑی کی طرف اس طرح برھے کہ ميرا منه جمازي ك طرف اورانوارخال كالخالف سمت میں تھا۔ ہماری پھتیں ایک دوسرے سے ملی ہوئی تھیں۔

قریب بینی کریم نے دیکھا کہ نوجوان کی نصف سے زیادہ کھائی ہوئی لاش جھاڑی کے اندر بردی تھی۔ ورندے نے اسے نکک ہوں سے ڈھانے ویا تھا۔ اس كا مطلب تفاكر آدم خور لاش ير محرآ ئے گا۔ ميں نے كردونواح كاجازه ليابدسمتى سے قريب ندتو كوئى

در خت تفاجس پر مجان باندها جاسکے اور نہ حجیب کر بیٹے کے لیے مناسب جکہ ....۔

" کیا خیال ہے انوارخاں؟"

" بعائی غفور ..... کملے میدان میں شیر اور وہ بھی آ دم خورشیر کا مقابله..... میں تو مشورہ نه دوں گا''۔ "وليكن أكريه موقع باتھ سے لكل ميا تو پر ہم ورندے کی حروبھی نہ یاسیس سے''۔

" مجر کیا کیا جائے؟"انوارخال نے جارول طرف و یکھتے ہوئے کہا۔

"وو و محصے ....!" میں نے سامنے کی عمودی ماری کی طرف اشارہ کیا جو جماری سے تقریبا پیاس قدم کے فاصلے پر ایستادہ تھی۔ پہاڑی کے وامن میں ایک نالہ بہدر ہا تھا۔ چوتی سے کوئی ہیں گز يع ايك قدرتي طاق نما غار تقا ..... "كول نه أس غار مل بينا جائے"۔

"ولیکن ..... اس میں تو ایک آ دمی بھی مشکل ہے بيندسكيكا"\_

" آيئة! كاوَل مِن چليس اس كالجمي كوئي انظام ہو جائے گا'۔ میں نے کہا اور ہم دونوں تیزی سے كاؤل كى طرف يلخه

سونی مندر آگر ہم نے چند بائس ، کدالیں، مجاوڑے اور دو دیہاتوں کوساتھ ایا اور پھر تالے کی طرف روانہ ہو گئے۔ سہ پہر ہونے تک مخدوش جماری سے دس کر دور میں نے ایک قدآدم کر ما كمد واليا- الوارخال كوغار كي طرف بيج ديا اور ميل خود الله كا نام لے كر كر مع بى أتر كيا۔ ديهاتيوں نے کڑھے کے منہ پر بانس رکھ کراو پرے جھاڑیاں کاٹ کر ڈال دیں اور پھروہ ہمیں جنگل کے حوالے كركے سونی مندروالیں چلے گئے۔

سورج جميا جنگل انكرائيال لے كر بيدار ہونے

لكا ـ بنا لے ميں بہتے ہوئے يائى كىكل كل سنائى دے رای تھی۔ مجھے کرھے میں بیٹے نصف محنثہ ہوچکا تھا۔ آدم خور کے آنے کا کوئی امکان نہ تھا لیکن ایخ تجسس كوسلى دينے كے ليے ميں نے رائفل كى بيرل سے کڑھے کے منہ پر پڑی ہوئی پریدہ جمازیوں کو ہٹا کر پہاڑی کی طرف ویکھا۔انوارخاں غار میں عال و چوبند بيلم تصر يكا يك شير كى دها ال سنائي دى اورميرا دل انتخل كرحلق مين المحيا\_ شير كهين وُور مہاڑی کے بیچے دھاڑا تھا۔ انوارخال نے بھی پہلو بدلا۔ خاصی در او تی الین محرکوئی آواز سائی نه دی لیکن میری مجھٹی حس کہدر می تھی کہ درندہ جارے ہس یاس عی مہیں چھیا بیٹھا ہے اور ہماری حرکات و سكنات كا جائزه لے رباہے۔ میں بھی نوجوان كى لاش کی طرف د بهتااور بمی انوارخان کی طرف..... ا ﴿ كَ مِيرِي ﴿ تُلْمِولِ كَ سَامِنَا الْدَهِيرَا يُعِيلًا مُحْسُولَ ورا۔ پہاڑی کی چوتی پر عین طاق نما عار کے اور درندہ اینے دونوں ایکے پیروں کو نیچے کی طرف پھیلا كر انوارخال كے ياس جينج كى كوشش كرر ہا تعاليكن بہاڑی کے سیدها ہونے کی وجہ سے اُسے دفت پین آرائ تھی ۔ درندہ ناید کہیں جھی کر ہم لوگوں کی نقل وحرکت و مجه رہاتھا ور خاموثی سے انوارخال کے س

"انوارخال .... ہوشیار ....اوپر شیر ہے" میں چیم وں کی بوری قوت صرف کرکے چیخا تمبراہث میں انوارخال کے و تھ سے رائفل چھوٹی اور پھروں سے تکراتی ہوئی ہے ہوئے نالے میں جاروی۔ صورت حال بردی زازک موفی تھی۔ ایک بارتو درندہ ایناجم کھیلاکرگڑے ہے کے بالکل قریب پہنے کیا۔ "فَائرَ كُرُوعْفُور .....!" الوارخال كي تعكمياني آواز بلند ہوئی۔ میں گڑے سے اوپر بڑی ہوئی جمازیوں

كومثا كرتيزى سے باہرة حميا-الله كانام لے كرنشانه لیا اور ٹر مگر دبا دیا۔ جنگل ایک ہولناک دھاڑے كونخ المارة دم خور كية م كى طرح بهارى كى چوتى سے لڑھکتا ہوا نالے میں انوار خال کی رائفل کے قریب آیدا اور اُس کے سرسے اُلے ہوئے خون نے تالے کایانی رنگین کردیا۔

انوارخال کو میں نے فوری طور پر اُڑنے سے منع كرديار من جانا تقاكه اس نازك صورت حال نے اُن کے حوال کو ضرور متاثر کیا ہوگا ممکن ہے کہ أترنے میں بدحواس موكر كہيں كرند يوي تفوري دري بعدانوارخال بمی نیچ اُترآئے۔اُن کاجسم نیپنے سے شرابور اور چرہ خوف سے سفید ہور ہا تھا۔ تھوڑی در بعد ہم دونوں نے مل کر درندے کی لاش یانی سے باہرنکال کرڈال دی۔

در ندے کی آ دم خوری کا سبب بعد میں معلوم ہوا۔ مُروهِ ورندے كا داياں پنجه كھول كركيا ہوكيا تھا اور ينج ك مدى ما مقلى من سيه كاكانا أوتا مواجك ر ہاتھا۔ کسی وجہ سے درندے نے سیمہ پرحملہ کر دیا تھا اوراس حملے کے بدلے أسے سيمه كاز ہر يلا اور بھى نه سر نے والا کا نا انعام کے طور پر ملاتھا۔ ایک پیر برکار ہونے کی وجہ سے وہ ہرن اور دوسرے جانوروں کا نہ تو تعاقب كرسكا تهااور نه شكار ـ للندا پيك كا دوزخ بجرنے کے لیے اس نے انسان جیسے کمزور اور آسان فكاريراكتفا كرنيا تعاب

بہرحال ہم لوگ اب سونی مندر کے باشندوں کے سامنے سرخرو تھے۔ ہماری کئی روز ی میک و دو ثمر آور ثابت موئی اور اس طرح میرے دوست کے قاتل اورسونی مندر کی آ دم خود بلاكا قصدتمام ہوار







### ایک مخفی کا فسانہ حس کی بیوی روز اُنھتے ہی اے لاز وال مسکراہٹ کیماتھ دیکھتی تھی

خطوط ،منی آرڈر یا پنشن وغیرہ وصول کرنے کے لیے وہاں چینجتے ہیں اور انتظار کے طویل کمحات عجیب می بیزاری ب مبری اور بے چینی کے عالم میں گزارتے ہیں۔ ان میں سے کئی لوگ روزانہ اُن خطوط یا منی آرڈروں کے حصول کے لیے وہال مجھے سے شام کردیتے

ذاک خانے کی بروی عمارت میں فتم فتم کے لوگ آتے ہیںاوراس طررح وہاں ایک مخصوص ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ ڈاک خانے کی عمارت جس قدر بوسیدہ وریان اور خاموش خاموش لگتی ہے وہاں جمع ہونے والے لوگوں کی افتاد طبع اتن ہی مختلف ہوتی ہے۔ بیلوگ اینے اینے



جس كا آب اتى شدت سے انظار كرد ہے ہيں؟" " بی جمین .....وه تو ..... میں نے چھے کہنا جاہا۔ "لکین آپ شادی شده تو ضرور موں مے؟" "جی نہیں ..... ابھی میری شادی نہیں ہوئی ہے"۔ أس نے غور سے میرا جائزہ لیا" ہوں شادی بردی المحمی چیز ہے ہرانسان کو یہ تجربہ ضرور کرنا جاہیے"۔ مل نے بیمسوں کرتے ہوئے کہ اس محص پر اس وقت شادی کاموضوع سوار ہے ضروری سمجھا کہ اُس سے وہ سوال کروں جس کی اُسے جھے سے توقع ہوگی "آپ نے توية تجربه ضرور كيا موكاجناب؟ آب شادى شده بين تا؟" "جی؟ جی ہاں میرا مطلب ہے کہ مجھے شادی شده مجمی کہاجاسکتا ہے کیکن ..... وہ پریثان کن إنداز مين مناسب الفاظ تلاش كرر ما تعاب اس وقت ايبا ككتابها جيے ہم دونوں برے پرانے دوست ہول اور ب تعلی سے این ذاتی موضوعات کھنگال رہے ہوں۔" دراصل میں نے شادی تو منرور کی تھی لیکن اب ہم دونوں علیحدہ علیحدہ زندگی بسر کردہے ہیں۔وہ روآن میں ہے اور میں میرس میں کمڑا ہوں۔ ویے بھی میں زیادہ تر دورے پر رہتا ہوں لیکن ہم دونوں محض فاصلے کے سبب جدانہیں ہوئے ہیں بلکہ ہم نے باہمی مجموتے سے علیحد کی اختیار کی ہے۔ وہ مجھے چھوڑ می ہے کیونکہ میں اُس کے ساتھ زندگی گزارنا ممکن نہیں سمحتا تھا۔میرامطلب ہے وہ مجھے پیندنہیں كرتى تحى اس ليے ميں أس سے الگ ہو كيا۔ بيوى تو وہ ہوتی ہے جس کا دل مرد کی محبت کی آماجگاہ ہو۔ میں اُس کے دل میں نہیں تھا۔ اُس نے مجھے دھوکا دیا تعالیکن ہوسکتا ہے نہ بھی دیا ہو اور پیمخض میرا خیال ہو۔ بھی بھی تو میں سوچتا ہوں کہ وہ مجھے چھوڑ کرنہیں منی''۔ وہ مخص اب میرے وجود سے بے خبر اپی ہی ۔ سے لیا میں نے دخل دینے کے بحائے خاموش رہ کروہ سب مجھ سننا پیند کیا جو اس

ين جوبهي النبيل چكتے. جس روز میں وہاں گیا اُس روز ایک محض کا اضطراب قائل ديد تھا۔ميرے ديكھتے ہى ديكھتے وہ چند لمحات میں کوئی پانچ مرتبہ کمڑی کی طرف بڑھا اور كلرك سے كوفر اجواب من كر مايوى كے عالم ميں يہي ہے میا۔اس کا عمر جالیس سال کے قریب ہو کی لیکن تھرات نے اُس کے چرے پر بے شار جمریاں ڈال دی معیں۔اس کی آعموں نے میں ایک وحشانہ جمک محى ادركسي مجرى سوج من غرق نظرة يا تعاب ال طرح مے عجیب وغریب مخص کو نیم یاکل كهدكرأس يريضني خواجش بيدا موجاتي إوراكر کوئی آدمی اپنی اس خواہش پر قابو پانے کی کوشش كرے تو ايما آلتاہے جيسے وہ خود بھی نيم ياكل ہو جائے گا۔ میر۔ استحامی کی ہوا۔ میں نے ہلی روكني جاي تو جي ربعي وحشت جما كئي اور مي نے الى ممرامك ير أابويان كے ليے خوائواه كما" أف یہاں تو انظار کر: مجی عذاب بن جاتا ہے'۔ میراخیال تفاکیوه میری جانب ہے گفتگو کی اس كوشش براس طررج الحيل بزے كا جيے كى نے أس ب بم پھینک دیا ہو۔ال محم کے لوگ عموماً یمی روبہ اختیار كريت بي ليكن ببن جرت الكيز طور يرأس كي وحشت میں کی آئی اوردہ پرسکون سا نظر آنے لگا۔ اُس نے ميري طرف ديمية موئ مسكرا كركما" بي بال محربمي يهال كاماحول زياده تكليف ده تونهيس ہے"۔ ''ہاں ۔لیکن انظار.....!'' "كياآب كوكى خط كانتظار بي"-"جي بال"-" تو وہ ضرور آپ کی بیوی کی مطرف ہے آنے والا ہوگا۔ ای متم کے خطول کا بے تانی سے انظار کیاجا تاہے'۔ ''جی جی نہیں'' میں نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ وہ جیران رہ کیا آپ کی بیوی کا خطانہیں ہے

کے ذہن اور لیوں پر مجل رہا تھا۔

" الله على آب كويد بتادون كه مم آليس مين شروفكر تھے۔ ام ايك دوسرے سے محبت كرتے تنصه جمارا اینا ایک چهونا سا خوبصورت فلیث تنیا اور میری بوی بری نااست سے اُسے صاف سخرار کمتی محمی-کام سے والی کمر پہنچنامیرے لیے ایک کشش كا باعث بوتا تقار بحى بمى بمى اين دوستول سے ملنے ياقلم ويكفن كمرية بابربحي حطي جاتے تھے۔ پربھي ہارا کمر ہی ہم دوان کی مختصر سی جنت تھا۔ کیکن میرا كاروبارايها تفاكه مجصاكثر دورك يررمنا برتاتها مینے کے بیٹتر دن باہربسر ہوتے تے ای لیے میں بیوی کی قربت میں اسرف چندون گزارسکتا تھا۔

"مل اسيخ فليث ك ايك كوشے سے واقف تھا۔ ہر کونے اور ہر ایند، سے واقف لیکن سب سے زیادہ قربت مجمع خواب گا سے می ۔ ہم دونوں نے اپی خواب گاه کی آرائش خصوصی طور پر کی تھی۔ دیواروں پر گلانی اور بجور برتك كاكاغذ اكاليا كياتفا اورايك بهت خوبصورت ڈیزائن کا آئینہ آویزاں تھا۔ کمڑیوں برسرخ بردے تعدایک کمڑی کے قریب ہی بستر تھا۔ ہمارا چوڑا بستر برا آرام دہ اور گدے دار تھا۔آب سوچیں قوسمی کہ بستر آب کی زندگی میں کتا اہم کردار ادا کتا ہے؟ بداز دواجی زندگی کا رازدال موتا ، ب محبت اور جذبات کی دهر کنیں سنتاہے میں ق کہتا ہوں کہ بستر کی سفید جادرسینما کے يدے ف طرح مولى ہے جس برايك رنگارتك روماني فلم چلتی رہتی ہے۔ہم دواوں باقی ونیا کے تھرات سے دور اوربے خبرائی بی چھوا کی دنیا میں مست رہتے تھے۔ ہاری باتیں ختم ہونے کا نام ہیں لیتی تھیں اور ہمیں وقت مزرنے كااحساس تكه تبيس موتا تھا۔

"اوراب میں آب کوأس مسکراہٹ کے بارے میں کچھ بتاتا ہوں۔ ویسے تو ہر حسین عورت کی مسكرانث غضب كى ہوتى ہے۔ ميرى بيوى جب مسكراتي محى تو بهار آجاتي تحى ليكن خصوصاً أس كي مبح

کی مہلی مسکراہٹ کوئی اور بی شئے تھی۔ ذراآب اُس وقت کا تصور سیجئے کہ رات حتم ہونے پر ہم دونوں ایے بسر میں پہلویہ پہلو لیٹے ہوئے ہیں۔ روزانہ یہلے میری آنکھ ملتی تھی۔ میری بیوی ہمیشہ گہری نیند سوتی تھیں۔ میں آتھیں کھولتے ہی اُس کے خوبصورت چرہے پر ممری نظر ڈالٹا تھا کتنامعموم چرہ تعا۔ وہ نیند میں کتنی حسین اور دلکش نظر آتی تھی۔ پھر میں بلکی ی حرکت کرتا اوراس کے جامنے کاعمل شروع ہو جاتا۔ وہ ہمیشہ حیت سویا کرتی ممی اس کیے جب أس كے حسين پوئے جُدا ہوتے تو سب سے يہلے أس كى كمرى كمرى أتكسيس حيب برنكاه والتي تعين\_ ایک ٹانیے کے لیے اُس کی آنکموں میں جرت کی جملک پیدا ہوتی جیسے وہ بیسوج ربی ہو کہ میں س مقام پرسوئی ہوئی ہوں اور بیکون سے مکان کی جہت ہے؟ پرای کیفیت میں جیے اُسے یہ بھی احساس مو جاتا کہ وہ بستر میں الی جبیں ہے بلکہ کوئی اور بھی اُس کے پہلو میں ہے۔ وہ آستہ سے اپنا ہاتھ پوھا کر میری موجود کی کا احساس بھین میں بدلتی ۔ اس کے بعد بری آ مطلی اور نری سے اُس کی آمکمیں میری طرف مائل ہوتیں لیکن اُس ایک ثابے کے ہزارویں سے میں اُس کے چرے پر کھ عجیب سا تار ہوتا۔ أس وقیت اُس کے چمرے پر کرب واندوہ کی کیفیت ہوئی می۔ وہ ایک ایا چرہ ہوتاتھا جو یہ سوچا تعا-آه-يه مل نے كيا كرديا؟ كول؟ كيے؟ كہاں؟ میں نے بیالک فرموم کام کیا ہے۔اب بہرحال اُس كاسامناتو كرناي يزي كاروه جروكسي ايسے كنامكار كا چمرہ ہوتا تھا جے اسے كناه كاعلم ہو جسے ميں أس كاشو برنبيس مول بلكه ..... بلكه كوئي اور محض مول جس کے پہلو میں لیٹ کراسے اب کناہ کا احساس ہو رہاہے۔ ایک ایا چرہ جس نے ہوس میں آکر کوئی مناه تو کرلیا ہومراب اُس پر پچھتار ہاہو۔ "میرے دوست! بیراحیات ایک مخفرے کیے

کوئی غلطی نہیں کی تھی۔ لوگ تو معثوق کے تل پر سمر فند و بخارا ناركرنے يرتيار موجاتے ہيں۔ ميں نے بھي أس ك منع كامتكرابث ياكرمحسول كياكه مجص سب يجول محیا ہے اور اس کے بدلے کوئی بھی قیمت ادا کی جاسکتی ہے۔ ہاں وہ مسکراہث میرے لیے بیش بہاسر ماریکی۔ «کیکن میرے دوست! چند دنوں تک روزانه اس مسكرابث سے لطف اندور ہونے كے بعدميرے ذہن میں ایک عجیب وغریب خیال آیا۔ میں نے وہ مسکراہٹ اں قدر قریب ہے دیکھی تھی کہاب مجھ پر اس کا ایک بالكل متضادهم ويمضنى خوابش پيدا ہونے كى۔ ميراجي جائے لگا کہ اُس خوبصور ت چرے پر وہ الازوال مسكرابث نه كھيلے جوموناليزاك بإدولاني تھي بلكه ميں اس چېږے پرخوف اوررنج کے تاثر ات بھی د مکی سکول ۔ اور فترانے یہ منظر و یکھنے کے لیے ایک انوکھا منصوبه بنايا- ميراايك دوست بيث فروخت كيا كرتانها اُس کے یاس لکڑی کے مصنوعی چبرے اور سر بھی تھے جن يروه السبية ببيث بطور آزمائش يبنا كرمًا مكول كو دكهايا كتاته. أيك دن ميل في أس عد لكرى كا وه چيره حاصل کیا جوزورے دیکھنے میں بالکل اصل نظرآ تا تحالال میں اصلیت کا رنگ بھرنے کے لیے با قاعدہ بروئ بروی موجھیں بھی بنائی می تھیں۔ میں نے مصنوی بالول کے ذریعے وہ موچھیں ادر بھی کمبی کردیں اور دارهی بھی بنادی۔ اس طرح وہ چبرہ بالکل کسی ملاح كے چرك كى طرح خوف تاك نظرة نے لكا اور ميں نے أسے دیکھا و مجھے بھی خاصا خوف محسوس ہوا۔ میں نے پوری کوشش کی تھی کہ وہ چہرہ میرے چہرے کے نقوش بے یکسر مختلف ہوتا کہ میری بیوی صبح کے وقت اپنی نیم واآ تھول سے اُسے دیکھ کر ہی خوف میں متلا ہوجائے اور میں بیرد مکھ سکول کہ کیا ایک انتہائی حسین چبرہ خوف كے عالم ميں بھى اتنابى حسين نظرة تا ہے جتنامسرات ہوئے نظر آتا ہے؟ یا اُس سے مختلف ہوتا ہے۔ شاید آپ مجھے خبطی سمجھ رہے ہوں مجے میں نے

کے لیے اُس کے چیرے پر طاری ہوتا تھا۔ پھر وہ پوری طرح مجھے دیکی لیتی تھی۔ وہ مجھے اینے شوہر کو اپنے پہلو میں لینا دیکھ کر جیسے اجا تک کسی خوفناک خواب کے طلسم سے نکل آئی ہو۔ اُس کی تمام پشیمانی ختم ہو جاتی اور احساس مناہ حراب غلط کی طرح مث جاتا اوراس کے چېرے يروه لاز دال مسكرانت آجاتى جس ميں طمانيت كا احساس موجود بوتا يجس بن مير اليعبت كاسمندر موج زن ہوتا اور وہ مسکراتی ہوئی مجھ سے لیٹ جاتی ۔ میں خاموثی ہے سب بالنمی سنتا جارہا تھا شایدوہ مخفی غضب کا مردم شناس تقار میرے چرے پر وہ سولات شايد خوا بخود تمودار ہو مجئے تھے جن كا جواب وینے کے لیے وہ بے چین تھا۔ مجھے بولنے کا موقع ويي بغير وه بولا" بال من جانيا مول كرآب كيا سوج رے بیں؟ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آخر وہ مس متم کی عورت بھی جوائے شوہر کے پہلو میں ہوتے ہوئے بھی خود کوئسی اجنبی کے پہلو میں سمجھنے کی غلط بھی میں مبتلا ہو جاتی تھی ۔ میری مساف کوئی کے لیے معاف سیجے کا المل من شادي الما الله المسامري أس الما قات ہوئی تھی تووہ ایک الب میں رقاصہ تھی۔ ظاہر ہے کہ فیاض کا کوں کے لیے اُس کی قربت حاصل کرنا کوئی مفكل امرنه موكار عمر جب جمه سے أس كے تعلقات برصے تو میرے لیے اُس کی زندگی کے اس تاریک پہلو میں کوئی قابل نفرت بات نہیں رہی۔ ہم میں سے اکثر لوگ بستر کے معاملات میں کتنے ہی یا کیزہ خیالات کے مالک کیول نہ ہوال دوسرے تمام اخلاقی معاملات میں خاصے پست ہو۔تے ہیں ہم میں حاسد لا کی شرانی اورال فتم کے دوسرے لوگوں کی کوئی کی نہیں ہے۔ جب مم ان سب كو برداشت كريلية بيلة ايك الي عورت سے شادی کرنے میں بھے کیا جھک محسوس ہوتی جو بدن فروشی تو کرتی تھی لیکن اُس کی روح یا کیزہ تھی اوراُس كے خيالات ارفع و اعلا تھے، ميں نے اس سے شادي كرلى۔شادى كے بعد ميں نے محسوس كيا كه ميں نے



قیت:160رویے

ا قرآن مجیداوراحادیث مبارکه میں توبه کی برکات آداب اور فضائل برکیا کچھ

انبیائے کرام ، سحابہ کرام ، اولیائے کرام اور صالحین کی توبہ نے قدرت

خداوندی کے کیسے مظاہر دکھائے۔

🕊 ایمان افروز اورنورایمان کے حیرت انگیز واقعات سے بھر پور بید متاویز آپ کے ذاتی ذخیرہ کتب میں ایک انمول اضافہ ہوگا ادر آپ کے دوستوں کیلئے ا شانداراور باديٌّ رخفه جمي

والخسف 240 ين ماركيث زيواز كاز ون لامور في ن 245412

محض ایک خیال کوم کی جامہ پہنانے کے لیے اس قدر تردد سے کام ایا لبکن حسن پرست لوگ حسن سے لطف اندوز ہونے کے لیے ایسی عجیب باتیں کیا ہی كرتے ہيں۔ دوس بدوز مجمع بيدار موكر ميں نے اپني بیوی کے خوابیدہ چہرے پر گہری نظر ڈالی اور سوجا کہ آج میں اس چہرے، یروہ لاز وال مسکراہٹ نہیں بلکہ خوف و دہشت کے تاثرات دیکھوں کا میں برسی آہ میں کے ساتھ بسز سے نکل میا۔ پھر میں نے تکیے یر وہ مصنوعی چمرہ اس طریقے سے لٹادیاجیے میری بیوی بڑ کے کی اجبی ملاح کے پہلو میں سوری تھی۔ میں ہے تالی سے اُس وقت کا انتظار کرنے لگا جب وہ حسب معمول بيدار جوجي اورجيت يرنظر دالے كي اور أے این پہلومیں کی موجودگی کااحساس ہوگا۔ پھرروز کی طرح وہ ہلکی ہی تشویش کے ساتھ جرہ تھما كر پہلو ميں ليٹے ہوئے مخص كى طرف ديكھے كى۔ پھر وومسكرانبيل سكے كى بلكہ خوف كے عالم ميں چيخ يراب کی۔ملاح کا وہ خوف ناک چمرہ اُسے یقیناً خوف زرہ كردے گا۔ مجر میں أسے بتاؤں گا كہ بيمن ايك نداق تھا۔ یقیناً وہ مجمی بیرے اس دلچسپ نداق سے لطف اندوز بوكي-

میں نے سوچا کہ نہ جانے کتنی دیر تک سوتی رہے اس لیے اسے کی طریقے سے بیدار کرناچاہے۔ چنانچہ میں نے آہتہ۔ ہے زمین پر یاؤں مارا۔ دھہ كى آواز بيدا موكى اوراس كى آئكه كل كئى۔ وه كسي جانى والی کریا ی طرح متحرک، ہوئی۔ روز ی طرح اس کی يم وا أكميس حيت كى طرف كمليس بحرأس كى آئموں میں وہی سوچ پراہوئی کہوہ کہاں ہے؟ پھر آسته آسته أسے این پہلو میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا اور اُس نے اینا چرہ اُس محص کی طرف كرليا جوأس كے پہلو ميں ليٹا تھا...."

وہ خاموش ہو کیا۔ اُس کی آنکھوں میں نفرت کی يرجهائيال واضح وكهائي ديخ لكيس وه شايدكى اندروني

طوفان پر قابو یانے کی کوشش کررہاتھا۔ میں سوالیہ انداز میں لگا تار اس کی طرف دیکھرہاتھا۔ پھر کیا ہوا؟ وہ بولتا كيول نبير، كياوه اس مذاق ير ناراض موكئ تفي ؟ " مجھے گمان بھی نہیں ہوسکتا تھا کہاں غداق کا کیا نتيجه برآمد موكا؟ ليكن ال كاجوانجام مواكم ازكم مين خود کو اُس کا سزا دار ہر گزنہیں سمجھتا تھا..... ہر گزنہیں۔ يه ہر گزنہيں ہوناجاہے تعاليكن بيہ ہوچكا ہے۔ آہ!اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں اپنی اس خواہش پر ابتدا ہی ہے قابو یا لیتا کیکن افسوس که ایک زندگی نتاه موکیی۔ ایک المح كى تفريح برايك بورى زندكى بجينت چره عني -أس كا كلار نده حميا-اب بحى ذاك خان مين خاصارش تفااورلوگ اینے خطوں اور منی آرڈ روں کے کیے إدهر أدهر دوڑتے محررے تھے۔ میں اُس محض سے بہت کھ یوچھنا جا ہتا تھا کیا دہ عورت اُس کے مذاق ير ناراض موكر چلى مئى تقى؟ كياوه اب زنده نېيس ے؟ أخركس كى زندكى برباد موكنى؟ چندلموں تك انتظار كرتار بأمكراب وه بولنے يرآ ماده دكھائي نبيس ديتا تقا آخر بے تاب ہوكر ميں نے يوجها" ليكن مواكيا جناب؟ کیا وہ بہت زیادہ ڈرگئی تھی؟ کیا وہ آپ ہے

"تو چراوركيا موا؟ معاف يجيح كامل مجونبيل كا" " كمال ہے يہ بات تو آپ كواب تك سمجھ ليني جاہیے تھی۔ پہلے میں ہمیشہ ہی سمجھتا رہا کہ میری بیوی روز مجمع جسے اسے پہلو میں دیکھتی ہے تو اس کے چبرے پر ایک لازوال مسکراہٹ بھر جاتی ہے لیکن أس روز - بالأس روز جب وہ أس جرے ير نظرڈال کرمکرائی تو میں نے اندازہ لگایا کہ میں زندگی میں پہلی مرتبہ ایک لاز وال مسکراہٹ کی جھلک د مکھر ہا ہوں اور وہی آخری نظارہ تھا۔ میں نے اس لمح أس سے جدائی كافيمله كرليا۔

ناراض ہو گئی تھی؟''

إكءمبدوفا نوثنا بهاختر



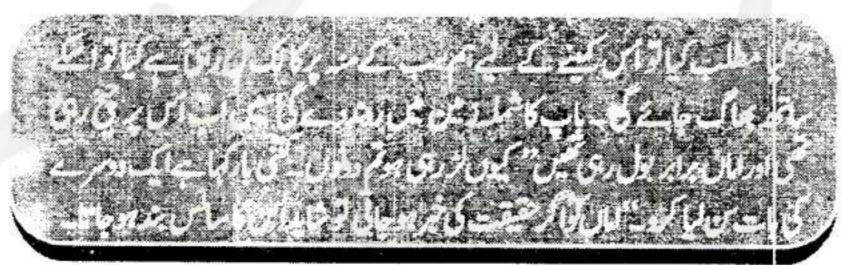

ا یکه کشمیری دوشیزه کی داستان ، وه شجاعت و بهادری کا پیکرتھی

كينين(ر) ليانت على ملك كا "كييمكن" ب یڑھتے ہوئے ذہن ایک دم ہے کئی سال پیچھے چلا گیا اور میں جو رمضان کی مصروفیات میں صرف سوے جارہی تھی کہ کمالکھواں ، ماضی کے اُس دالان میں جا اُتری۔

عورت کی محبت میں بہت دم ہے بیزندگی دے نہ دے زندگی لینے کی اہلیت ضرور رکھتی ہے کیونکہ اس کی محبت سے زندگی کسی نصیب والے ہی کول سکتی ہے۔ باليك جھلك كے ليے بور كالشكرذ كى كرواسكتى ہے۔



# 

= UNUSUPE

پرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



جهال دادي مال بينهي تحير اورسوچوں ميں مسبيح يرده ربي تھیں۔حب معمول میں نے سوال کردیا۔ "موچتی کھھ اور ہیں اور سبع کے دانے محمائے جار ہی ہیں'۔

انہوں نے مسکرا دیکھا اور بولیں" تم بازنہیں م كيل ، مين سوج تو ضرور ربي مول ليكن دهيان الله کی طرف ہی ہے'۔

"واہ تی واہ' ایک وفات میں دوکام، ایک تیر سے دو شکار'' میں نے ہنتے ہوئے کہا تو انہوں نے پیار ت بھے این ساتھ لگالہا۔

بہتھیں میری متھی منی سے دادی ماں۔ متھی منی اس لیے کہ وہ زُمِلی ہی ہے دید سارٹ ؤودھ اور معدے سے گندھی ہوئی خوبصورت نین تقش والی ایسی کشمیرنی تھیں کہ کویا تشمیر کا ڈھیروں جسن اُن کے اندرسمو دیا گیا تھا۔ اندھیرے میں اُن کا چمرہ چودھویں کے جاند کی طرح چمکتا تھا۔ اورشاید اُن کی روحانیت بھی اس خسن کوچار جا ندلگار بی ہوتی تھی۔

جب یا کتان بناتو ہم أؤ يہيں تھے كيونكه ہارے اباؤ اجداد بہت پہلے کشمیر ۔ ادھر آ مجئے تھے اور اس آنے میں کئی کہانیاں تھیں، جو پچھ ہمیں ملیں اور پچھ وقت کی گروش میں تم ہو گئیں۔

ایک محفل میں دو خوا نین مجھے کھورے جاری تھیں اور میں خوانخو او نظریں پُرا رہی تھی جیسے ان کی کوئی چیز چوری کر لی ہو۔تھوڑی دیر بعد اُن میں ے ایک خاتون مجھ سے مخاطب تھیں" ہے کون میں اور کہاں ہے ہیں؟"

میں چونک اُتھی ، اتنی تفتین ہے می واقعی کوئی جُرم المبيغي بهول المنتمل ليمي اون الأنا كما المهول الما مجربير موال المات من والب من سائيل الماتي میں لاہورے ہی ہوں ۔ میں نے وریانہ عرض کیا تو

وہ بولیں""ہیں آپ کی اصل کیا ہے۔""بی بی میں أيك مسلمان عورت ہول اورائيے والدين ک جائز اولاد ہول۔" میں نے انہیں جو اب دیا تو وہ بولیں" نہیں بیرسب ٹھیک ہے مگر آپ کچھ اور ہیں یعنی آپ کی اصل مجھ اور ہے 'میں جیران کہ ان کی بات کا کیا جواب دول که دادی امال درمیان میس میسی میس روه نهیر وُ وربیٹھی مسکرا رہی تھیں اور میں نے اپنی جان چھزائے کو بول بی کہدویا "شاید میں کشمیری ہوں اس ب آپ کو چھوفرق لگ رہاہے'

" پیہ ہوئی تا بات" وہ دوسری خاتون ہے بولیں، "ویکھا، میں نہ کہتی تھی، یہ یہاں سے نہیں ہیں ۔ میرے موبائل نے مجھے اپی طرف متوجہ کیا اور نیں ہاں سے باہرنکل ملی اور صرف بال سے نہیں نقی اس م ہے بھی نکل آئی کے مجھے اٹی دادی مال ہے تن چم ملاقات كرني تحى\_

ہاں تو میں داوی مال کے خسن کی بات کررہ ت تھی۔ وہ واقعی بے حد حسین تھیں لیکن اُن ٹی یا تیں اس سے برھ کر حسین ہوتی تھیں وہ ہر وقت منگناتی رہتی تھیں۔

''میرے وظمن! میرے وطن تیری جنت میں آئیں مے اک دن'' ایک روز بوں ہی میں نے سوال داغ ویا۔

''جب وطن سے اتی محبت تھی تو وہاں ہے جیے کیول آئے؟ رہتے تاوہیں۔'' وہ اپنی پیاری س مسكر بث كي ياندني جارون طرف بنهيات ہوئے پولیں۔

" میر آج میں مجھے بتا بی دوں کہ میرے باپ دادا نے وہ جگہ کیوں چھوڑی۔ میری پیاری بنی! جہاں عز تنس محفوظ ندر بن وہاں سے ہجرت کرنا ہی برنی ہے اور ہمیں بھی اُس ؤوگر راج میں اینے کھیت اے:

باغ اور اپنی جنت، سب کھھ چھوڑ تا پڑا۔ آجا آج میں تخصے ایک کہانی ساتی ہوں۔ ایس کہانی جس میں ہر : میرون زہر کی پڑیا بلو میں یا ندھے پھرتی ہے۔

"وه بھی ایک باول بھرادن تھا۔" وادی مال وُور فضاؤ ل میں کھو من تھیں۔" ہم دونوں ..... میں اور صفورا روزی طرح بریال چرانے پہاڑوں پرنکل مسكيل - بريال جداناتو ايك بهانه تعاجم دونول بحين كي كي كي المرك لي جدانبين رجى مفورا کی اماں یعنی میری تائی ماں بہت میلے فوت ہوگئی تحیں۔اب تایا او جنہیں ہم سب بابا کہتے تھے اور صفورا ہی این گھر میں رہتے تھے۔ادھر میں تھی ایک شہید کی بینی اور میری مال جوشہید کی بیوہ تھیں ہم اید کھر میں تے،۔ زروان میرا بھائی اور صفورا کا منکیتر ذورہ فوجیوں سے جنگ کرنے کے لیے نہ جانے کہاں کہاں پھرتاتھا پھر جب وہ چند گھر ہوں کے لیے گرآتا۔ و جیے ہر سو بہارا جاتی۔مفورا کی مجتهدين بيرون كي طرح جمكاني لكتين-أس كي المني بتے جمرنوں کاروب دھار لیتی وہ دونوں بچین سے ایک دوسرے سے منسوب تھے۔ اورآنے والی بہار میں ہم أن دونوں كى شادى كرنے والے تھے۔ تو بنو! اس روز بھی ہم دونوں بھریوں کا رپوڑلے ار وروبول میں آ: او تتیوں کی طرح برواز کررہی تھیں کہ مجھے ایا مفی میرے سے کہیں دُور چلی عمی ے یہ میں نے اُسے زور زور سے آوازی ویں۔ اوی سے بارش بالکل پڑے والی تھی۔ میں بمریاں سمیت ربی تھی اور مفورا کو بلاجھی رہی تھی کہوہ بھائتی ہوئی آئی اور دھڑام سے زمین پر بینے گئے۔

" كيا ہواصفي! تھے اتن اركہا ہے ؤورنہ جايا كر .. ر و میری بات علی ای نهیا الب کیا جواہے، و کھے یں میں جھی پر ہے والی ہے۔''

" کیا بارش برے کی تو ہم تھل جائیں سے نمک کی طرح۔ ارے میری علمی! ہم تو روئی کے کالوں کی طرح اور بھاری ہو جائیں گے۔ ہم محشمیر کے بیچے تھلنے والے نہیں''۔

"واه بهمي واه! اليي طوفاني باتنس تيرا زرواق سن لے تا تو بے ہوش ہو جائے گا"میں نے أسے چھیزا تو وه مسكرا دي "ارج ! ميري بهن ! د يكھتے ہيں كون كس كے ليے بي ہوش ہوتا ہے"۔

جانے اس کی آواز میں کیا تھا کہ میں نے غور ۔ اس کی طرف دیکھاوہ تو جیسے بہت وُ ور کہیں کھو منی تھی اور اس سے پہلے کہ میں کوئی بات کرتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی ''چلوگھر طلتے ہیں بابا اور جاچی يريشان مور ب موسكك" - أسے أن دو بزركول كى ہر گھڑی فکر ہوتی تھی۔

جانے اُن چند کھڑی میں کیا ہوا تھا کہ صفی ایک دم سے بدل ی می تھی۔ تنگ آ کر میں نے اُسے جمنجوز دیا ''کیا ہواہے کھھ تو ہتاؤ، کوئی خاص بات ہے جوتم مجھے بتانہیں رہیں''۔

"بتادوں کی ذرا مبرے کام لو اور کوئی پریشائی والی بات نہیں' اُس نے مجھے سلی دی اور میں بھی سنسمل عنی۔ ہم سب لڑ کیاں یانچ یانچ جماعت ضرور پڑھی تحمیں اور اس وقت کی یا نج جماعت برهی لزک بهت يرهمي لكهي مجهى حاتى تقى اور صفوراتو اور بهي بہت ہی خوبیوں کی حامل تھی۔ قربین پڑھتی تو ترجمه ضرور پڑھتی اور پھر پہروں کسی ایک ہے کو لے کر سوچتی رہتی اوراُسے یقین تھا کہ رب دو جہال کے علم سے ہر کام ہوتا نے اور رب (ن ے جاہنا ہے کوئی بزا کام کے لیتا ہے ، وہ الح جھوٹی ک کالی میں کو ھانہ کچھ ھتی رہتی تھی اور مجھے جب موقعہ ملتا میں ہے یا جائیتی کئیں پر اور ہے۔

درمیان خوب لزائی ہوتی اور وہ مجھے چور تک کہہ دیتی ۔ لیکن وہ صاف دل اوراتی شفاف تھی کہ اس ک لڑائی کے جملے بھی محبت سے بحر پور ہوتے تنصب اور اس روز :نب میں اُس کے محر منی تو وہ کا بی ملصتی چھوڑ کر باب کے ساتھ کہیں می تھی اور مجھے كانى يرصف كاموقعال كيا-اس في لكعاتفا:

أس روز أس وادأل من كيا مواروه وه اونيا لمبا شیطان نماانسان کون تھا،اُس نے زور سے میرا بازو پرااور بولا "و بہال بریاں چرانے کیوں آئی ہے مجھے پتہ تہیں یہاں آ: منع ہے۔ " میں ڈرکنی اور میں نے کہا" نہیں مجھے معلوم نہیں تھا مجھے چھوڑ دو آئندہ ادھر نہیں آؤں گی'اں نے مسکرا کر میری طرف د یکھا تھا بڑی گندی طرح سے اور بولا" کون سی بستی سے آئی ہو'میں نے ارزتی ہوئی انگی ای بہتی ک طرف أغمادي تووه بعرم عرايا

"تم در کیول رہی ہو،کوئی بات جیس تم یہاں بریاں لے آیا کرد اور کسی وقت أیک ڈول دودھ میرے بھر میں وے دیا کرو۔ وہ سائنے میرا بکر ہے۔تم بہت خوبصورت ہو' مجھے بہن عصر آیا''تم کون ہوتے ہو میری تعریف کرنے والے کرے غلیظ ڈوگر ہے۔" وہ بنس يرا، "من غليظ دُوكر، نبيس مول\_ من كرقل بلراج كنول ہوں مجميں۔ تم ميرے جي كو بھائي ہو، آؤ ميرے ساتھ يا تيل كرو". ميں نے أسے پليدانيان كها تما تو وه بننے لگا۔ وہ مجھے اپنی طرف مینج رہاتھا۔ میں ابناہاتھ چھڑارہی تھی میں نے چلاناجاہا تو اس نے میرا منه بند كرديا-" چلاؤنېيس وعده كروكل آو كې تو انجمي چهوژ ویتابوں۔" میں نے ڈر کے مارے اس سے وعدہ كرليا- وه بنما، " تشميريول والاوعده ب يادر كهنا ، أكرنه آئی تو ساری بستی اُڑا دوں اُلا اور میں بھاگتی ہوئی ارج کے یاس آئی تھی۔ میں بہت ڈرگئی ہوں لیکن پہتہیں

ميرے ول مي كيا ہے جو مجھے كہيں دورلے كر جارہاہے۔ این کو کچھ نہیں بتاؤں کی مر مجھے کچھ كناب مثايد بهت كجه"من نے اس كى كانى وہيں ر کھی اور اینے کھر آگئی۔

بھلانیہ کیا کر علی ہے۔ نادان لڑکی چلی ہے ستاروں سے باتیں کرنے ، جھے اس کا خاص خیال ر کھنا ہے میرے بھائی کی دُلہن ہے، میں سوچتی رہی مكر ميں نے اس سے كوئى بات نه كى۔ وہ روز رات كو میرے پاس آ جاتی تھی۔ دوسری رات وہ ذرا در ہے میرے یاس پینی اور آتے ہی سولی اور تیسری رات بھی میں ہوا۔ وہ آتے عی سو کی اور وہ بدیدا رہی محی۔ چھوڑ دے مبراہاتھ میں کل پھر ہواؤں گی ۔ چھوڑ دے راج مجھے چھوڑ دے'۔ میں جران ی اس کی طرف دیچے رہی تھی۔اگرائے جگاکے کچھے یوچھتی تو ده يقيناً انكاركرديتي - من بيهوج كرسوني كهاس کی کائی پڑھوں گی۔

دوسرے روز میں عین اس وقت اس کے کھر کئی جب وہ بابا کو عکیم جی کے باس لے کر گئی ہوئی تھی۔ ہم ممروں کے دروازے بند نہیں کرتے تھے۔ من اندر چلی کئی میں نے الماری سے اس کی کابی

وہ میری بہت تعریف کرتا ہے میں آیت الکری کا ورد کرتی وہاں جاتی ہوں۔ میرارب میری حفاظت كرنے والا ب اور پرميرے دو يے كونے میں بندھی ہوئی بڑیا۔ اللہ کرے اسے کھانے کی نوبت بھی نہآئے۔خود سی حرام ہے، اور میں حرام موت نبیں مرول کی ۔ باری تعالی میری مدد کرنا اینے حبیب کے مدتے میری مدد کرنا"۔

چوکیدار کی آواز دُورے نزدیک آتی اور پھر دُور چلی جاتی ہے۔ وہ بہت بے مبر ہور ہاہے لیکن میں

نے اسے بہلا رکھاہے جمعہ کی رات تک کے لیے۔ میں نے اُسے کہ دیا ہے کہ جعد کی رات وہ شھ کھڑی آئے گی۔ جب، میں اس کی دلہن بنوں گی''۔

میں سر سے یاؤں تک ارز منی۔ یہ میری مفورا تو نہیں۔ میں اس کونہیں بخشوں کی۔ میرے راج دلارے زروان کی منگ اور ایک ڈوگرہ فوجی کی دلبن بنے جارہی ہے۔ میں سوچتی ہوئی اینے کھر لوث آئی مراس شام برا طوفان آیا۔ بادل بھی گرج کرج کر بولے۔ بیل ایے چیکی تھی کویا سب کچھ جلا کررا کھ كردے كى مراس سے برا طوفان مفورا كے ليے الخایا حمیا۔ ماس ریشمال کے چوکیدار بیٹے نے صفی کو كرتل كے بكركي المرف آتے ويكھاتھا۔

اوراس طوفانی رات میں بھی وہ میرے یاس آحمی سمٹی سمٹائی بھیٹی ہوئی۔ میں نے اس کو اینے کیڑے دیے اورككول كے ياس بھاكر قبوے كا بيالہ تھا يا تو وہ كانب رائ محی صفی تو کہاں سے آرای ہوابستی والے کیا کہد رہے ہیں کیاتو ڈوٹرے کرٹل سے ملنے جاتی ہے۔"

دادی ماں ہنس رویں، اب وہ مجھ سے مخاصب تحیں، ''نو مجھے حسین وجمیل مجھتی ہے نا مگر اس میں تو سارے تشمیر کا تنسن سمٹ کر آھیا تھا۔ اس کی ہلی جلتر تک بجاتی تھی اور میں اس کی ہنسی کی دیوانی تھی محراس رات والملي كهنك تبيس ربي تحى \_ كچه روتي ہوئی لگ رہی تھی۔ اس نے ہنتے ہوئے کہا،" استی والے تو دیوانے ہیں۔ میں تو ہررات تیرے یاس آتی ہوں أو تو كواہ بنا اس بات كى۔"

"مرو ذرا در سے آتی ہے یا اس لیے مجھے بھی فک ہورہاہے۔" جب میں نے اس کی طرف سے آقیمیں چراتے بات کی تو وہ پھرہنس پڑی۔ " بابا کو کھانا کھلا کر برتن دھوکر عشاء کی نماز پڑھ کر جب تیرے یاس آؤں کی تو در بی ہوگی۔ بابا کو پہ

نہیں کیا ہو حمیا ہے۔ کھانا جلدی جلدی تہیں کھاتا اور مجھےکون ساجلدی ہوتی ہے۔ ہماری تو رات اپنی ہے نا-ابرج اورصفی كتنے خوبصورت نام بيل تو مجھے بحول تونہیں جائے کی تااکر میں مرجاؤں تو۔''

میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ "مفی خدارا الی باتنس نه کر۔ ہم ہیں ہی کتنے کدایک دوسرے کو کھو دینے کا سوچیں۔ چس سو جا پیتہ نہیں کیا اوث بٹا تک بولتی رہتی ہے۔''

ا گئے روز پھر مجھے اس کی کائی پڑھنے کا شوق جرایا تو میں اس کے کمر چلی سی۔ وہ بہت جلدی میں تھی كہنے كى ،"ارج تعوزى در بينمو مجھے ايك كام ہے۔ جلدی آ جاؤں کی ذراحکیم صاحب تک جارہی ہوں'' اور وہ جلدی سے چلی گئی۔ میں تو موقعہ کی تلاش میں تھی اندر گئی اور کانی ڈھونڈ کر پڑھنے بیٹھ گئی۔

"با بھی مجھے آوارہ سمجھ رہے ہیں، بدچلن، حرافہ۔ بابا میں وہ نہیں جوآپ سمجھ رہے ہیں۔ میں نے بابا کے قدموں میں سررکھ دیا۔ بابا! اگر آپ نے مجھے آوارہ سمجھ لیا ہے تو میرا گلا مھونٹ دیں۔ كن حجرى سے ميرى بوتى بوتى الگ كرديں۔ ميں اُف نہیں کروں گی۔ میں تو آج بھی ہے کی تنظی صفورا ہوں۔ جسے آی اینے کندھوں پر بھا کر سیر کرواتے تھے۔ میں تو ایسی مال کی بیٹی ہوں جس کے ساتھ بھائی شہادت کے پکڑ سنے آج بھی راتوں كو كليوں ميں جوانوں كے جذبات آزادي كے ليے بيداركررے بيں۔ بابا! ميں پليدنبين '- بابانے مجھے اینے سینے سے لگا لیا۔ " "مہیں صفورا، میری کی مجھے اینے خون پر شک تہیں۔ تُونے جس ماں کا دُودھ پیا ہے وہ حوروں سے زیادہ یاک تھی۔ یہ لوگوں کی یا توں کا کیا کروں''۔

میں نے بابا کو بہنا دیا ہے۔اُسے کھی بین بتایا۔ بھلا

یہ مجمی کوئی بتانے کی باٹ ہے۔ وہ ڈوگر کرئل جو مجھے اپنی رابن بنانے کے خواب و مجور ہاہے اور میں کیا میں بوری جرات اور بہادری سے کچھ کرسکوں کی ۔میرے اللہ! مجھے سے راہ بھی دکھا اور میری مدد بھی فرما''۔

اس کے قدموں کی آواز س کر میں نے کا بی وہیں ر محى اور ثونى يمنخ من محوم الى - وه بستى موئى اندر آئى اورمیرے اوپر دھڑام ہے، گرمٹی۔ "میں بہت خوش مول ايرج بس دعا كرو مير، جوكام كرناجا متى مول وه الله کے کرم سے کریاؤں"۔

میں نے حراقی سے اس کی طرف دیکھا، سے یڑھ کر میں جان تو گئی تھی کہ وہ کوئی انہونی کرنے نے والی ہے مرمیری ناقص عقل اس انہونی تک پہنچ ہی نہیں سکی۔ جب میں نے جمران نظروں سے اس کی طرف دیکھاتو وہ بنس پڑی۔

"جا اين بوني جي كوكها: كملا - پھر أن كو دوا بھي دین ہوگی میں رات کوآؤں کی تا۔ پھر بہت ی یا تیں ہوں کی جیران نہ ہو ۔ تھے، سب مجھ بتاؤں کی ۔ تجھے نہیں بتاؤں کی تو اور کیے بتاؤں گی؟''اور پیر جمعرات کی رات مقی۔ دن مجرفوجی ٹرکوں کی آوازیں آئی رہیں۔ پینفہیں کیا مور اعمار کوئی بندہ بھی آتا نظر نہیں آتا تھا تکر بیرتو ہماں ہوتاہی رہتا تھا۔ مارے بہال جوان لڑکیاں ابی گرہ میں زہر لیے پھرتی تھیں اپی عزت برحرف آنے ہے پہلے وہ چنلی مرز ہر اللیل عزت کی موت، دے دیتا تھا۔ مجھے ات کا نظار نفا وہ آئی ممر دیر سے۔ لوگوں کی ریانول پر اب صفورا کے لیے لعنت ملامت بھی۔ وہ ل كو پيتر مار مار كر بار و الناها بيت تح مرتايا ايا كا . يا شما براك كي راد شي د بوار بنا كه انتاب نیں ۔ اُنے وائری دیا ''کیول ہے موت ارنے جارہی ہے، وک، اب کی بھی وقت مجھے سئٹسار

کردیں مے مفورا اور تیرے ساتھ میرا بہائی بھی بے بی کی موت مرجائے گا۔"

''صبر کرارج! اجی تیری صفی اتن بے نیہ ت اور آوارہ نہیں ہے کہ لوگ اسے سنگسار کردیں۔ غلط فہمی کورُور بھی تو کیا جاسکتا ہے تا اور شاید مجھے اپی صفائی دینے کی ضرورت ہی نہ بڑے اور میرا ائلد میری عزت کے تارتارہ کچل کو خوبصورت ستاروں کی لڑیوں سے بھردے''۔

وہ ایسے بول رہی تھی جیسے کوئی خواب میں ہمی كتاب" إلى كانام ية نبيل كياب مكر ميل أسے جب راج مہتی ہوں تو وہ خوشی سے یا کل ہوجاتا ہے اس کی اس بات نے میرے مبرکے پیالے کو چھلکا دیا اور میں نے اسے من شروع كرديا۔ ير وہ تو بنس ربى تھى" اجى، جى عجرك ماركي جمع عجر شايد تخفي بھي بيموقعہ نہ ملے'۔ "کیا مطلب کیا تو اُس کمینے کے لیے ہم سب کے منہ پر کالک مل رہی ہے کیا تو اسکے ساتھ بھاگ جائے کی ۔ باپ کاشملہ زمین میں رونددے کی "میں اب اُس یر چیخ رہی تھی اور امال برابر بول رہی تھیں" کیوں اور رہی ہوتم دونوں۔ کتنی بارکہاہے ایک دوسرے کی بات س لیا كرو- ير برداشت بى نبيس ان لركول مين الال كواكر حقیقت کی خبر ہوجاتی تو شایداُس کا سانس بند ہوجا تا۔ صفی ہنستی ہر کی اٹھ کر بینے گئی اور بھیکی بھیٹی ہیکھوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولی''زری کو دھوکہ دُول بمحی ہو ہی نہیں کہ جی! لیکن جب کہیں ہے فرض کی یکار آجا۔ جوالیے ہزاروں زروان قربان کردول کی۔ بیٹے جا۔ رات گزر رہی ہے اور میں منے وہ سب بتا وینا جا ہتی ہوں جو ہونے جار ہاہے۔ مجرات نے بہت کی ہا تنی نؤون کہیں بو میں کا بی مر برا ما کا چراک نے ای خوبصورت آجمین ميري بمنكف بعض وال ديباب

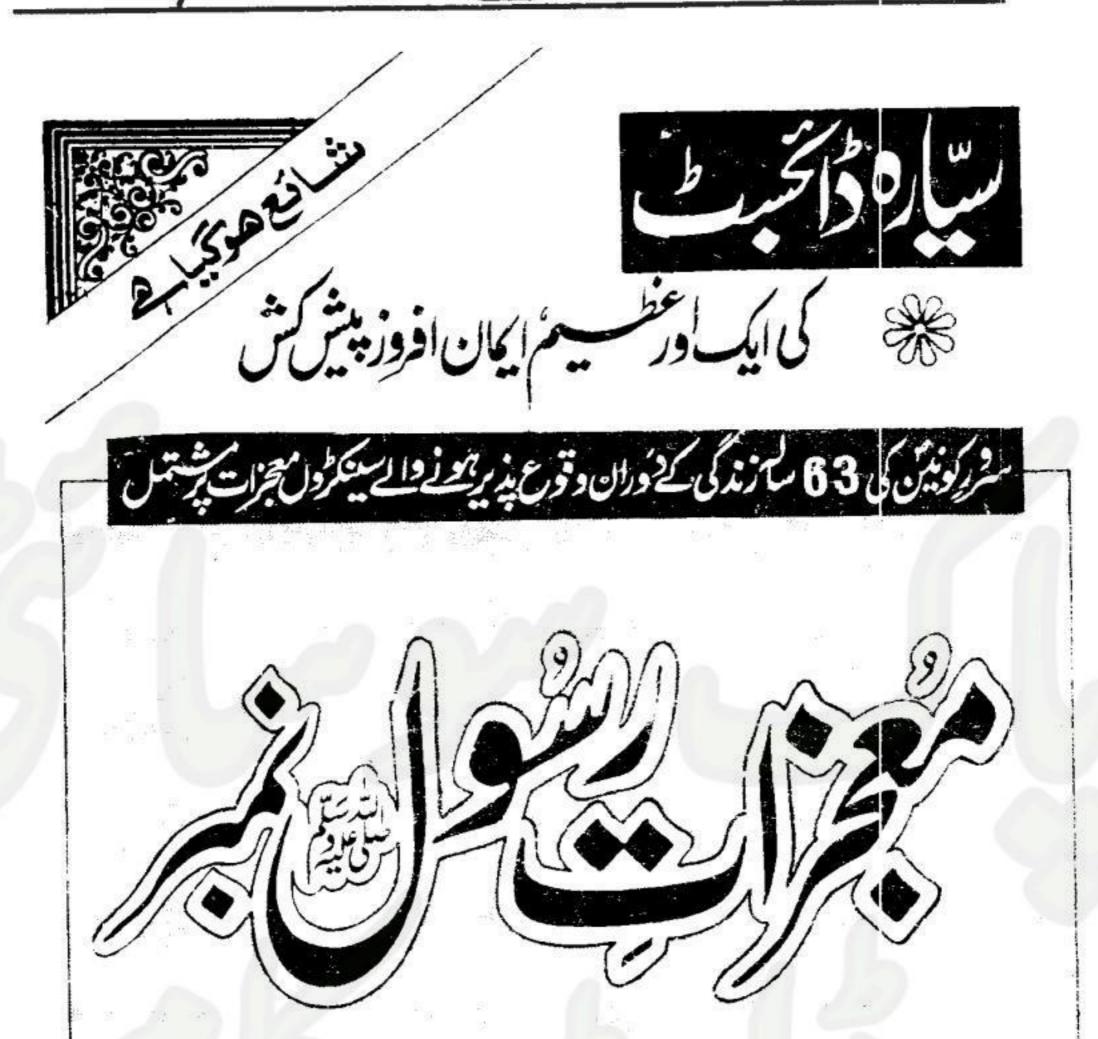

500 صفحات بيم لفيركان عمده كميد وكركم وزيرا وردره زمريم ورق

اجی ....!" وہ زور ہے ہنی ،"وہ عقل کا اندھا اتنا خوش ہوا کہتم سوچ بھی نہیں سکتیں۔ یہ میرا رب ہے اجی! جس نے مجھے اس راہ یہ ڈالااور میرے لیے ساری رابیں سیدهی کرتا جارہاہے ورنہ میں تو کتنی ڈر پوک ہوں تو جانتی ہے'۔

، دونهیں مفو! کوئی تشمیری لڑکی ڈرپوک نہیں، ہم سب بہت بہادر ہیں، ہم عزت سے جینا اورعزت سے مرتاجانتے ہیں لیکن میں تیرے لیے ڈر رہی مول مفو، تيري محيى جان!"

اس نے میری بات کاف دی" اس سفی س جان میں ایمان کی طاقت اور وطن کی محبت کوٹ کوٹ کر مجری ہے۔بس کل رات تو نے مجھے تشمیر کی دلبن بنانا ہے اور زری کو بتا وینامیں نے اس سے کوئی وحوکہ نہیں کیا۔میرے وطن نے مجھے پکارا اور میرے رب نے مجھے علم دیا تو میں انگاروں پر چلنے کے لیے نکل آئی۔ آمیرے ساتھ لگ کے سوجا کہ پھر ہاری ملاقات فردوس بریں کے تختوں پر ہو کی اور وہاں تو مجصے اینے بھائی کی دلمن بنائے گی''۔

اس کی خوابناک آواز آسته آسته مدہم ہو تی وہ میرے ساتھ لگ کے ایسے سور ہی تھی جیسے کوئی سھی منی فرشته مغت بکی اپنی مال کے ساتھ چیک کے سو ربی ہو، میری آنکمیں أے سے جاربی تھیں اس كا حسن اور بھی بڑھ میا تھا شاید اُس کے حسن سے شرما كرجاندن بمى سياه لباده اوژ هليا تقار

دادی کهدری تحیس، میراجمعه کا دن کیسا گزرار بنو میں بتانہیں سکتی، لوگوں کی صفی کے خلاف باتیں سُن سُن كرخون كھول رہاتھا۔ليكن مجھے مغى كودى ہوئى قتم كو نبعانا تقااوراس راز کو اینے دل کی مجرائیوں میں وہن ر کمنا تھااور سب کو بھی بتانا تھا کہ وہ تو ساری رات

"تری صفی آج بھی اتنی عی یا کیزہ ہے جھنی مال کے پیٹ سے پیداہوئی تھی۔ لیکن سُن پہلے دن جب وہ سور ما ملا تفانا، مير \_ اروكرد ايك روشني كا باله بن كيا تعا اور میصرف جارون پہلے کی بات ہے۔ ان جارونوں ميں رب نے مجھے كيا كيا وكھاديا أوسوچ بھى نبيں سكتى۔ کیکن میں وہ سب بتا کے وقت منائع نہیں کروں گی کونکه وقت بہت کم ہے۔ سُن میری پیاری ارج، آندالی رات بہت کچھ لاری ہے۔ آج دن مجر ٹرکوں میں شوں بارود کے ڈیے آئے اور یہاں کرتل کے برے نینکر میں ذخیرہ ہوتے رہے اور بیسارا بارود اسکلے چندروز میں ہم سے جاربتیاں چھوڑ کر جو برداشمرے وہاں کے جایا جائے گا اور سے خبیث خود بی فساد پیدا كرك \_بدر لغ بارودا متعال كري ك\_مير \_وطن کی محلیاں خون میں نہا جائیں کی اور سیب سے ننمے محكوفے اور آ رو اور خوبالی كے خوبصورت درخت بارود کی کو سے مجلس جائیں مے۔ کتنے بیج یتیم اور کتنی تیرے میرے جیسی مغورائیں ہوہ ہوجائیں گی۔ میں اس بار ایسانہیں ہونے دُوں کی۔ میری دوست آج تیری اورمیری آخری ملاقات ہے ۔کل و مجھے تشمیری وہن بتائے کی اور میں مہاک رات میں ابی جان کا نذراندائے بیارے وطن وہیں کرے معمولی ساکام کر جاوں گی۔ بری مشکل سے میں نے اس خبیث سے اپنے آپ کو بچائے رکھا ہے۔شراب کے نشے میں وہ سب کھے بول جاتا ہے اور میں أے بہت بہادر برا سورما کہتی رہتی ہول۔ میں نے اُسے حسن اور بہادری کے ایسے سکھان پر بیٹا دیا ہے کہاس کی عقل بالکل ماؤف ہوچکی ہے اور اللہ کرے اس کی عقل ماؤف ہی رے۔ جب میں نے أسے بتایا كر میں دہن بن كر آؤں کی مراس شھ معزن سے پہلے و نے میرے ساتھ مرف یا تیں کرنی ہیں مجھے چھوتا نہیں تو

میرے ساتھ ہوئی ہے اور وہ جھی بھی مُری جیس ہوسکتی۔ دن میں میں دوبار اس کے مرکنی وہ بایا کی ساری چیزوں کوسلیقے سے، رکھ رہی تھی۔اس نے محر کی ہر چیز کوسجا سنواردیا۔اس نے بابا کی پسندیدہ پنجیری بتاکے چھوٹے چھوٹے کولے بنائے اور ڈے میں ڈال ديئے۔اس نے وال وراياں بنائيں اور أبيس بمون كر ركه ديا۔ ميں أے، وكيورى محى ايك عجيب ماورائي سا حسن اس کے جارا لطرف بلمرا ہوا تعااور وہمسکرارہی محمى كوئى عام مسكرابث نبيس اليي مسكرابث جوكسي محبوب ترین چیز کو عاصل کرنے کا خواب دیکھتے ہوئے ہوتی ہے۔ پھر فارغ ہو کروہ نہائی، سیاہ لیے بالوں کو سكما كريدى مى چايا بتائے ہوئے وہ بولى"اجى! الله تعالی نے زندگی کوائی امانت کہا ہے تا، میں نے اس کی امانت میں بھی خیانت نہیں کی اورآج میں اس کی امانت أسے لوٹائے، جاری ہوں، ای اتما تہارے مبر اوردعاؤل کی ضرورت ہے، اللہ مجھے اس امتحان میں کامیاب کرے"۔

میں نے آمین کہا۔تم سوچ سکتی ہو بنوا کہ اُس وقت میرے دل برکیا گزرری ہوگی۔ بچپن کی علمی یوں جھ سے زور چلی جائے کی وہ سکھی جس کو میں نے اپنے بعائی کی ولہن بنانا تھا۔ہم لڑکیاں کیے کیےخواب دیکھتی ہیں ۔ بر اُن کی تعبیریں تو اوپر والے کے ہاتھ میں ہیں میں نے سارادن آے الکری کا ورد کرتے گزار دیااور پھر رات کے بعد اس کے انظار میں بیٹھ کی رات و صلے جب وه ميرے آمين ميں اُترى تو جيسے جاروں طرف نور ہی نور بلھر کیا۔اس کی آنکھوں کی جوت بہت بڑھ کئی تھی اتى كە بنو! مجھ سے الى كى آنكھوں ميں ديكھاند كيا۔ جيسے مهندی کی رات دلبن بهت یارسا، بهت سندر، بهت محمری ہوئی لگتی ہےنا۔میری صفوان سب سے بردھ کرلگ رہی تھی۔ مال نے دو افعہ کہا۔"آج تو کیا کھٹ میٹ

كريى ہے الى!" ميں نے بنس كركہا\_" آج برا خاص لمحدآنے والا ہے مال۔ جب جاندنی جارے آئلن میں ائرے گی۔' مال جود مکے نہیں سکتی تھی بنس پڑی۔''بس تو اورمفی تو صرف باتیں بنانے میں ماہرہو۔آئی نہیں ابھی تیری جائدنی"۔"بس آتی ہی ہو گی" میں نے مختصر سا جوب دیا کیونکہ میں آیت الکری کواینے لیوں سے جُدا كرنانبين جامت تحيل مال كوابحى علم نبيس تفاكه مفورا تو كب كى آچكى ہے اور من أے دلبن بھى بنارى مول ليكن مال كے لاؤلے زروان كى نبيس، اينے اور اس كے اورسب کے تشمیر کی دلہن۔

جب وہ مجی سنوری میرے سامنے بینمی تھی تو ميرے اندر جذبات كا ايك سمندر فاتھيں مار رہا تھا۔ وہ تو برسکون محی، بے حد برسکون کیونکہ وہ ایک اعلیٰ مقصد کی محیل کے لیے اپنا تن من وهن سب مجم قربان کرنے جارہی تھی۔

چروہ اُٹھ کر کھڑی ہوئی" تیرے سارے واہے حتم ہو کیے ہیں تا اجی! سخمے یقین ہے تا کہ تیری صفورا اینے وطن پر اپنا سب کھھ شار کرنے جاری ہے۔ میرے جانے کے تھیک یون تھنٹے کے بعد اگر دھاکوں کی آوازیں آنا شروع ہوجائیں تو یقین کر لینا کہ تیری صفی اینے وطن پر جان نثار کر کے جنت کی راہوں پر چل یڑی ہے۔ اور آگر خدانخواستہ ایبا نہ ہوتو سمجھ لینا کہ میں نے زہر چکھ کرایے آپ کوموت کے اندھے کنویں میں دھیل دیا ہے کیونکہ کرتل کے مینکر سے ہم جي يربرك بينكر مين جائيں مے -جوتقريا جاليس منٹ دُور ہے اور پھروہ بے صبر سور ما فورا مجھے اپنی دلہن بنانے کے لیے آئی کے پھیرے لیناجا ہے گا اور وہی آئی اس کے لیے جہنم اور میرے لیے جنت کے در کھول دے گی۔ بیر ساری باتیں اُس کی بتائی ہوئی تحصیں اجی! میں تو بس ایک پینگ ہوں۔ ایس پینگ

جس كَ دُور ألكليال كاف دُالتي بهداب مجھے جانے دے کیونکہ وہ شبھ کھڑی آنے والی ہے۔جس کااس کو انتظار ہے اور مہر بان رحمتوں بھرے کمحے جن کا مجھے انظار ہے۔ اینے لیوں کو آیت الکری کے ورد سے سجائے رکھنا اجی ابا سے کہنااس کی بیٹی آج بیٹا بن تی ہے۔جس کی اُسے ابیشہ سے حسرت رہی ۔ وہ ہمیشہ یمی کہتا رہا کاش میراجھی کوئی بیٹا ہوتا جے وطن کی ما تک بیں سندور آزادی بھرنے کے لیے آزاد چھوڑ دیتا۔اب ہم سب جنتان میں ملیں سے '۔

اور ده چلی تی میر دل دهر کنا بھول کیا۔ رات کی سیابی میں میری آلکھیں اُسے جاتے و مکھ رہی تھیں اوروہ جن بری کی طرح ہواؤں میں اُڑر ہی تھی۔ چر میں نے اندا آکر جائے نماز بچھائی اور سجدے من كر كنى ـ ميں رور بى كنى \_ كيادُ عاكر دبى تقى مجھے كچھ خر نہیں۔میرے آنسوؤل سے زمین بھیگ رہی تھی۔میری صفوی حفاظت کرتامیر براس کی عزت و یا کیزگی ن حفاظت كرنا ـ اسے اسے الن ميں ركھنا بارى تعالى! أت تنهائه كهور تاراس شيطان سے ال كى حفاظت كن، جانے کتناوقت بیت مربا۔ پلول کے نیچے سے کتنا یانی مرزم المنتخ تارے ذوبے اور کتنے نے ابھرے مجھے ملحہ بریس یہ کمے بیں تھے صدیاں تھیں۔جو میرے منتسوؤل كى رواني ميس يهي جاربي تعيس\_

اور پھر ایک وم ے، زمین لرز اُتھی۔ ساری بستی محمرول سے باہرنکل آئی۔ ماں بھی میرا ہاتھ تھا ہے باہر آئی۔بابا بھی اپنی لائھی میکتے آئے۔ ہرایک کی زبان پرتھا" یہ کیا ہور ہاہے ، کیابستی برحملہ ہونے والا ہے، کیا وورے بہال آھے ہیں"۔"مفوکہاں ہے اجی ا میری بنی کہار، ہے؟ ۔"

بابانے فورا أے تلاش كرنا جاباتو ميں بابا سے ليت مئی۔ میں نے بایا کے ان میں روتے ہوئے سر کوشی

ک ''بابا یہ تیری بنی کی بارات ہے جس یہ پٹانے بھل رہے ہیں۔ تیری بنی اپنے وطن کی ولبن بن کے اس پر قربان ہوئی ہے، روہیں بابا، شہیدوں کے لیے روتے تہیں' اور میں مال اور بابا کو لیے اندر آ محی اور میں نے ساری بات اُن کو تفصیل سے سنائی۔ میں روجھی رہی تھی اور ہنس بھی رہی تھی۔ اور بابا.... وہ تو ش پد عرش کی بلندیوں کو چھورے تھے۔ان کی پیشانی اتن نورانی تو بھی بھی نہ تھی۔ کیا یہ ایک شہید کا باپ ہونے کا اعزازاللد نے آئیں عطافر مادیا تھا۔''میری بچی'' پیتہ ہیں كيا كيول، اس لمح مجھے صفوسے بہت حسد ہوا۔ وہ، میری ہمجولی ،میری سلھی،میرے قدم سے قدم ماکر چلنے والی ،میرےمطوروں برممل کرنے والی یا مج روز أن ریاضت سے کہاں سے ہمال پہنچ کئی اور میں تو وہیں ک وہیں تھی۔ ایک ڈریوک، ہزدل چوزے کی طرح بابا اور مال کی بانہوں میں سیک رہی تھی۔

وہ دھیا کے جانے من دریہ جد تھے کیکن وہ کہاں تھے، ملبح تک سی نہ کی احم نے ں مواز سمل رای۔ اور ہم ذرے سبے اپنے تھروں میں دیکے رہے کیونکہ اب محر کھر تلاشی شہ نے ہونے والی تھی اور ہمیں نہیں بتانا تھا کہ ہماری استی ک دوشیزہ ایک عظیم الثان کارنامہ سرانجام دے کرشہید ہو چکی ہے۔

مچر کنی روز تراشی میں گزر کئے بہتی کے کسی بندے نے صفورا کا ذکر نہیں کیا حالانکہ سب کو اس کی شہادت کا یقین ہو چکا تھا۔اگلی راتوں میں میں نے محسوں کیا جیسے کوئی دیے یا وُں ہیکٹن میں چل ر ہاہے اور بڑی خوش الحانی ہے آیت الکرسی کا ورو ترریا ہے۔ بہت ہے مردوں پر تشدہ بھی کیا عمیا۔ جن میں صفی کے بابا بھی شامل تھے۔ پھرسب محمروں کوہ مجئے۔ بہتی میں سر کوشیاں انجرتی تحمیں ۔'' رات کوتم نے دیکھا ایک دلبن مکیوں میں

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

محوم ربی تعی' رات کو تههیں کسی خوشبونے تحیرا، بہت سند، مستانی سی خوشبوتھی جوآ کے آ سے جاربی تھی اور منو دلبن بنی مسکراتی تھیم تھیم کرتی میرے آگئن میں تو روز اُنر تی تھی۔

بعد میں لوگوں نے کہا کہ ڈوگرہ کرل نشے میں دھت تھا۔اس کو افوکر کی اس کے ہاتھ سے سگر بث مرکز کر کسی ڈرم کے ہاتھ سے سگر بث مرکز کسی ڈرم کے ساتھ کھرائی اور جاروں طرف مائی کھیل می گئین بیٹھوکر کس نے لگائی کسی کواس کا علم نہ تھا۔

دادی مال رو رای تحیی اور میراجمی براحال تعاددوه بولیں اس کے بعد کمر محر تلاشی ایک بدروح کی طرح ہارے علاقے میں کمس آئی۔ جوان بیٹیوں کو کہاں چمیائیں۔عز تیں کیے محفوظ ہوں گی۔ ہارے مفتی صاحب نے ہجرت کا فتوی وے دیا اور بول ہم اپنا وطن ابنی مال جیسی یاک زمین اینے لہلہاتے کھیت ملکونوں سے لدھے، درخت اور منگناتی فضاؤں کو چھوڑ كرة محظ كيكن ميري بنو!ميرا كيت من لو\_ ميرے وطن! ميرے وطن تیری جنت میں اُسیس سے اک دن ستم شعاروں نے تھے کوچپٹرائیں کے اک دن فللفظي كل ونستران بيس بمول حسین محولوں کی وہ المجمن نہیں بھولے تیری بہاروں میں پھرمسکرائیں سے اک دن جہادعی کے لیے کردے ہیں تیاری و کھا کیں سے صف وحمن کوشان قباری تیری فضاؤں میں کلیاں کھلائیں سے اک دن بھلاؤں کے مناظر تیری بہاروں کے اور روتے روت، دادی مال کی چکی بندھ کی "وعده کرو میرے ساتھ! تم لوگ میری جنت کو دشمن کے

چنگل سے آزاد کراؤ کے ، وعدہ کرؤ'۔

اور پس آئ مفی کی ڈائری کاوہ صفحہ پڑھ رہی ہوں" نہ رو بٹی! میرے کمر کا چراخ تھے سے روش ہوں" نہ رو بٹی! میرے کمر کا چراخ تھے سے روش ہے۔ مفی! میں اپنی ساری توانا ئیاں ایک بیٹے کے کاند ضعے پر رکھنا چاہتا تھا۔ ان ہاتھوں سے چیکے ہوئے وزنی بم اس کی ملیت میں دیتا چاہتا تھا۔ میری جوانی نے ہزاروں دشمنوں کی جوانیاں خون میں نہلادی تھیں اور میں سوچتا تھا ایک بیٹا میری اس میں نہلادی تھیں اور میں سوچتا تھا ایک بیٹا میری اس نہیں کرستی! اللہ کرے تیرے وجود سے جنم لینے فاقت کواورمضبوط کردے گامیری نفی کی! تو یہ سب نہیں کرستی! اللہ کرے تیرے وجود سے جنم لینے والے تیرے بیٹے اس خوبصورت وادی کوابلیسی دشمن کے چکل سے آزاد کروالیں"۔" بابا! میں تیری دعا کو بہت بڑا نقصان ہوگا اور بابا میں تیرا سر فخر سے ہوں۔ میں وہ آئی ہاتھ بن جاؤں گی جس سے دشمن بلند کروں گی"۔

اور برسب پڑھتے ہوئے میں سوج رہی ہوں" نازوہم میں پلنے والے ہم کیا بھی استے مضبوط ہو کیس کے۔ ایئر کنڈ یشنڈ سکولوں میں پڑھنے والے بچے ، اور کمپیوٹر اور آئی پیڈ پہ جیمز کھیلنے والے بچے کیا بھاری بند قوں اور بموں کا بوجھ اٹھا کیس کے۔ ہم تو دن بدن ایک نازک اندام قوم ہوتے جارہے ہیں۔ ایمان کی بہت ساری کمزور یوں کے ساتھ لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ یہیں سے ایک الی قوم پیدا کرے گا جو اسلام کا پرچم اہرائے ہوئے اقبال کے اس خواب کوشر مندہ تعبیر کرے گا۔

چین و عرب ہمارا ہندوستان ہمارا مسلم ہیں ہم وطن ہے ساراجہاں ہمارا کیونکہ ایک عورت بھی عزم و ہمت کی دیوار بن سختی ہے اور عورت کے عزم کے سامنے تو چٹانیں سرگوں ہوجاتی ہیں۔

# انمی علاج نم علاج نم .....

چور۔ ٹی ہاں۔ جج محرکیوں؟ چور۔ ٹیونکہ جوہری کی دکان کے شوکیس پرتحریر تھا۔ سنہری موقع سے فائدہ اُٹھا کیں۔ تھا۔ سنہری موقع سے فائدہ اُٹھا کیں۔ (مرسلہ اُڈشین اسد۔ لاہور)

### 5954

اید و اید مال کے پاس میا جس کا و وی قا کردہ روی بہت ملاقات کردا سی ہوا ہوں ہیں ایٹ وادا کی روح سے بات کرتا جاہتا ہوں۔ عال اسے ایک فیم تاریک کرے میں سے کہا بہاں ایک کونجدار آواد آئی "کیابات سے میرے ہوئے" میں ہوا؟" ری ہے۔ آپ کا تو ابھی انقال بھی نہیں ہوا؟" (مرسل انعم سلمان ۔ حافظ آباد)

### 3

ایک برداری ایک جگه زمین کا معائد کرنے حمیار وہاں است کُتُوں نے گھیر لیا۔ بھائے بھائے اس نے غضے سے کہا۔"کاش تمہاری ایک ایکر بھی زمین ہوتی تو میں تمہیں سبق سکھا وہا۔" (تحریر: مرتضی حسن ۔ پیٹاور)

## أفسوس

ایک برے شہر کے بک بیٹر سے کسی ندہی آدی نے۔
فدہب سے متعلق دو کتابوں کے ایڈیشن طلب کئے۔
ایک کتاب کا نام 'خدا کے ماننے والے' اور دوسری کا
ایک کتاب کا نام 'خدا کے ماننے والے' اور دوسری کا
ام 'خدا پر اعتاد' تعال بک بیٹر نے وعدہ کیا کہ وہ ہفتے
کے اندریہ نئے ایڈیشن دوسرے شہر سے متکوا دے گا۔
اس نے تار دیا۔ وہاں سے جواب آیا۔ ہمیں افسوس
ہے کہ یہاں 'خدا کے ماننے والے اور خدا پر اعتاد
کرنے والے' دونوں ہی ختم ہو کے ہیں۔
سیسی سے سیسی سے سیسی۔

### nod bortion

استاد: (شاکردست) اگرتین مرغیان اورایکه. مرغ مونو محل کتے بنیں مے? شاگرد: (سوئ کر) جی تقریباً ساٹھ انڈے اور ان ایس سے تفریباً جالیس چرزے بنیں مے۔

(مرسله: خانده عمران دوزي آياد)

# داستول فالداكسر

ایک جگه پہنوانوں کی مشتی ہورتی تھی۔ ایک معاصب بڑے زور زور سے کجہ رہے تھے۔''توڑ دے توز دے بتیں کے بتیں دانت توڑ دے'' ایک اور عماحی، نے بوجھا۔''کیا آپ ان کے سپورٹر بیں ؟''

"جى نہيں ميں تو ويكسف (دانتوں كا داكم) مول أرجواب طا-

(مرسله: شنرادی نامید-سامیوال)

## 499

دودوست کچھودان بعد مطے تو ایک نے ویکھا کہ دوس کے سامنے کے تین دانت ٹوٹے ہوئے موے متحد بوجھا۔

"ارے بیرکیا ہوا تمہارے سامنے کے تین دائت کہاں مصے؟"

''بار بیوی نے کڑک روٹی بٹائی تھی''۔ جواب ملا۔ پہلا دوست بولا: ''تو بھلے مانس کھانے سے انکار کردیتے۔''

دوسرے دوست نے جواب دیا۔''وبی تو کیا تھا''۔ (مرسلہ: حیدر ناظم لاہور)

# استهرى موقع

ج (چور سے) تم نے جوہری کی دکان سے زبورات جرائے تے،۔ محرسيم اختر

در محبت کی معراج ''

# ارج کے جمر وکول سے ایک یاد کارتھنے، نواب سعداللہ خان کی وہن کی کہائی۔ جس نے اپی شادی کے لیے جاری الا یکی فراہم کرنے کی شرط رکھی تھی!

نواسبه بأنتنى يرسوا يقماء دلبن كارة والسرخ اطلس اور پھواول مصبحا تقماء سويلے اور بياندي کے پھول اس پر نجماور کیے جارے شے۔ نوان کی آنکمول سے آنسو بہدر ہے تھے۔ گاؤل سے باہر در لمت کے نیچے کھڑا شیرورور والا خار ڈولا جب اس کے پاس سے كزارتو نوان في تولى ت يرده اللها كرشروت كها" شير، جب بين مرجاؤل الو " کراسینے ہاتھوں ڈکن کردیٹا"۔



تھی۔ وہ جب چکی پرجیٹھتی تو اس کے کشن کو حار جاند لگ جاتے۔ اس کی خوبصورتی میں اور بھی اضافہ ہو جاتا۔ انتد تعالیٰ نے اسے حسن کی بے بناہ دولت سے نوازا تھا۔ جو بھی اس حسن کی دیوی کود کھتا۔ مبہوت سا ہو جاتا ، حیران رہ جاتا اور اس کے خسن کوایے خوابوں

پٹنہ کے قریب ایک گاؤں لکھل پور میں ایک نہایت بی غریب مخص کی بیٹی کے حسن اور خوبصورتی کے بہت بی چرہے تھے۔ غربت نے بھی اس کا کسن ماندنبیں یڑنے دیا تھا۔ کو یا کیچڑ میں پھول والا معاملہ تھا۔ و ہ غربت کی ماری "ٹا،نمک اور مرچ پیس کر گزار کرتی

اور خیالوں سے نہ جھٹک یا تا۔

ریاست کے ولی عہد سعداللہ خان کی جب اس پر کہلی نظر بڑی تو قدرت کی مناعی کی داد دیئے بغیر نہ رہ سکا۔اس کے ایک ایک رنگ سے تسن کا چشمہ بہہ رہاتھا۔ ہیرے شہاب جیسی رکلت اور اسکی مدھ بحری تعلی ایمیں دیم کر اسے لگا کہ جیسے اپسرا بحول کر زمین برائز آئی ہے۔ ولی عبد اتنا بے قرار موا کہ اس نے بے اختیار ہوکر اس کی بانہہ پکڑلی۔ پھولوں ی لدی شاخ جیسی بانہدار، کے ہاتھ میں آنے کی در تملی که وه باتھ چیزا کر بھا کے نکل ۔ وہ تھیتوں میں دُور تک بھائتی چلی گئی۔ولی عبد بھی اس کے پیچھے بھا گنا اسے ابنی محبت کا یقین ولار ہاتھابالآخر اس نے اسے

ای کمیت میں لڑک کا باپ کام کرد ہا تھا۔اس نے بنی کی چین اور فریاد سی تو بھا گا .... اس کوآتے و کھ كر دلى عبد نے لڑى كوم بور ديا اور خود كھوڑے ير سوار ہوکر ہوا ہوگیا۔ لڑی کے باب نے بیٹی کو ملے ے لگایا اور ولی عہد کو دُور بن جاتا و یکمنا رہا۔ اس لا کی کانام وحیدن تا۔

ولى عهدنے ایک عرصہ تك الى بركوشش كروالى كه وہ اوی اس کی حرم سرا میں آجائے۔ طرح طرح کے لا کی دیتے کئے مراسے کامیابی ندل سکی۔وحیدن کے باب نے جلدی سے اس کی شادی کردی اور وہ اسے ممركى بوكئ اورايين شوہ كے حراہ خوش وخرم زندكى مزرنے کی۔ بیاس دور کی بات ہے کہ ہرطرف امان وانصاف اورخداترى كمى ولى عبد كاباب نهايت ى سخت اور اصول پندهم كا انسان تعااور خاص كراس معاطے میں وہ زیردی کا نائل ندفعا ورنہ وحیدن کسی ند سی طرح حرم سراک مہمان بن بی جاتی۔ ولی عبد کونا کای موئی تواس نے اس عم کوسینے سے

لگالیا۔ اس نے اس عم کو بھلانے کے لیے شراب کا

سہارا لیااور دن رات شراب کے نفے میں دھت رے لگا۔وحیدن اس کےخوابوں اور خیالوں سے نہ لکل رہی تھی۔ اس نے اوپر تلے کئی شادیاں کر ڈالیں۔عیش وعشرت کی محفلیں بھی سجائیں۔ممروہ وحيدن كونه بملاسكاروه جب بمعى وحيدن كود يكمتااس کے سینے برسانی لوشے لکتے۔ وحیدن کی بچوں کی ماں بن من من مل \_ ان میں اس کی بیٹی نوان سب سے زیاده خوبصوریت سمی ده این مال بر سمی سمی بلکهاس سے پوھ کر محی۔ وی رنگ وی تعش ونگار، وہی روب، وبی جوانی کا خمار، وبی بانگین .....جے ولی

عهدنے ویکھاتو وہ نوان برفدا ہو کیا۔ نوان اب جوان مو چک تھی جبکہ ولی عبد بردها بے کی دہلیز کو چھور ہا تھا مراس کاعشق ابھی بھی جوان تفا۔نوان کود کھے کروہ وحیدن کو بحول کیا اورنوان سے شادی کرنے کے خواب دیمنے لگا وہ نوان سے شادی كركے الى وہ حسرتيں بورى كرنا جا بتاتھا جودحيدن كے نہ منے سے ناكام موكئ ميں۔ مر نوان ولى عبد کے ارادوں سے بے خبری تھی وہ تو اپنی دنیا میں اور پیار میں من می \_ گاؤں کا چرواہا شیرو، نوان سے بے بناہ محبت کرتا تھا وہ ایک تمبرو جوان تھا اور مردانہ خسن میں اپنا ٹانی نہ رکھتا تھا۔ پورے گاؤں میں اس جبيها بهادر اور لفه بأز جوان تبيس تعابه جائدتي راتول میں جب وہ بانسری کی تان چمیرتا تو راہ چلنے والے بھی مخک جاتے۔اس کی بانسری میں ایک جادو تھا۔ حسن وعشق كا جادو جوسرچ هر بولتا تعار نوان اس سے محبت کرتی محی۔ شیرونے نوان سے محبت کے زیادہ عمدو سان نہ کیے بلکہ اس سے شادی کرنے کا محل كراظهار كروالا اس نے الى مال كونوان كارشته لينے اس كے كمر بينج ديا۔

وحیدن مجی بوهایے کی وہلیز برقدم رکھ چکی تھی پرجمی وہ ای طرح حسین تھی۔ اسے ایک پچھتاوا

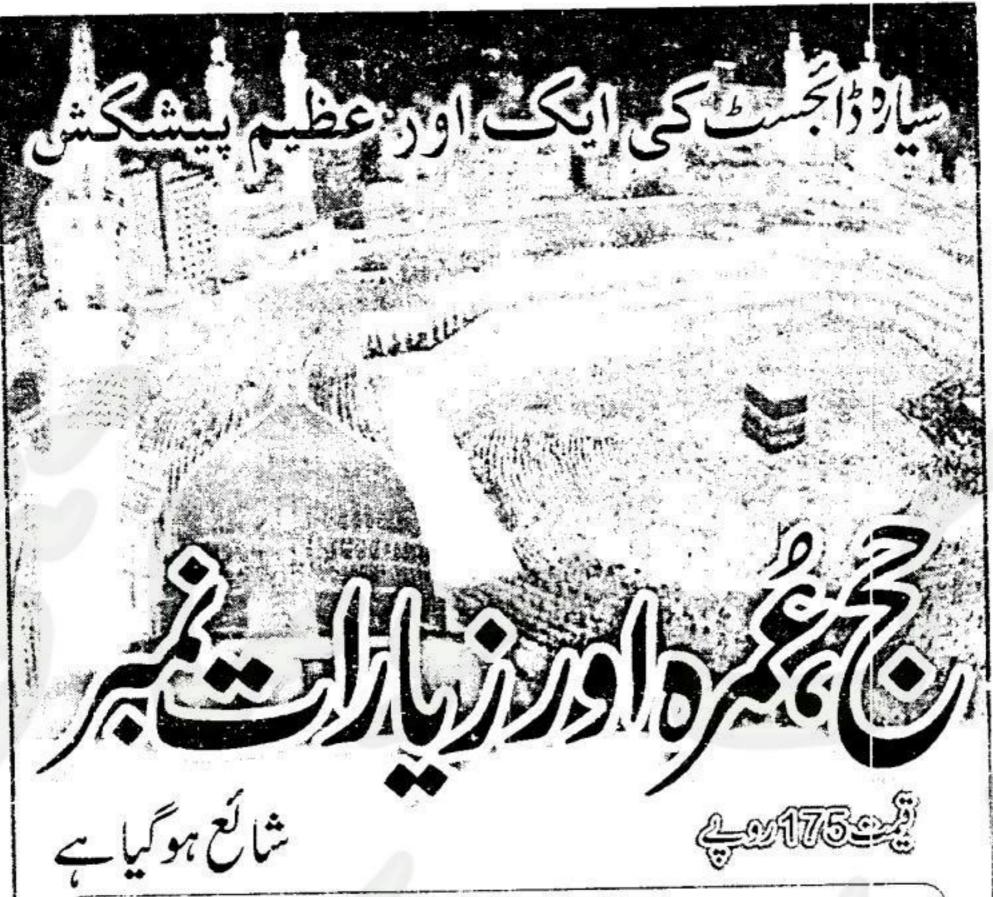

- الشيهارض القرآن مع الهم قرآني مقامات كي نشان دي
  - ا که مکرمداور مدینه منوره کاروژ میپ
- بْجُ اورعمره كى ادائيكى كاطريقة آسان اورعام فهم زبان ميس
- 🐵 انهم تاریخی مقامات کا نام، وجهتسمیه، محل وقوع، تصاویر اور اُن ہے متعلق تاریخی واقعات کابیان نیزمتعلقه آیات اوراحادیث کےحوالہ جات
- 🕏 تخریرول،تصویرول اور جدیدنقثول سے مزین پیرکتاب ہی نہیں جج اور عمر ہ يرجانے والول كے لئے ايك مكمل گائيڑ ہے۔

جُسك 240 (يوادگاؤن لا بهور فون 245412-240

اس سے شر بھیر ہوتی تو اس کی آنکھوں میں وہی پیار و مکھ کروہ پچھتانے لگتی کہ اس کی شادی ولی عہد سے ہوتی تو وہ کیسی حسین زندگی کز اررہی ہوتی ۔ نوان کے کے شیرو جرواہ کا رشتہ آیا تو اسے ایبا لگا کہ جیسے وقت کی مہار کسی نے تھام کی ہو۔ وحیدن جانتی تھی کہ نوان شیرو سے پیار کرنی ہے۔ اسے کیے اس نے نوان کوائی مثال دیتے ہوئے کہا کہ پیار ہی تو سب می میں ہوتا، زندگی گزارنے کے کیے مال ودولت کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور بھی بہت کچھ درکار ہے.... مربوان کھے نہ بولی .... وہ خاموش ہی رہی۔ شیرو کی مال روزانہ بی وحیدن کے کھرآنے کی اورنوان کے رہتے کی بات کرتی مروحیدن کا جواب

اب بھی تھا اور وہ کہتی کمی کہ ایک غریب انسان کی بیوی بن کر میں نے اپنی قدروقیت کھودی ہے۔ كاش ميں كل كى رائى بن كررجتى اور مزے سے راج كرتى دنياكى ہر چيز ميرے قدموں ميں ہوتى۔ اس كاغريب شوہر سنتاتو و محى سا ہو جاتا اور كہتا "وحيدن إجور إسانول يربنت بيل مي نے غریب ہونے کے باوجود محجے اتناپیاردیا ہے کہ دنیا جانتی ہے کہ مہیں توخد کا شکر ادا کرنا جاہے کہ عجمے اتني خوبصورت اور پياري اولا ددي ہے"۔

مكر وحيدن اب ناسرده خوارشا ت اور پيجيتاؤول كى بجينث چرھ چكى تھي -اسے خوبصورت ولى عهدياد آتا ۔ تو پھھتاوے اسے میر کیتے گاؤں میں بھی بھار

ایک ٹیلر ماسر ایک پوشاک بنانے والی فرم میں بھیس برس سے ملازم تھا اور وہ بھی بھی کام پر تاخیر سے نہ پہنچا تھا۔ایک روز وہ او بج کی بجائے دس ہے اپنے کام پر پہنچا تو اس کے سراور بازوؤں پر پلاسٹراور پٹیاں بندهی ہوئی تھیں۔فرم کے مالک نے اسے دیکھتے ہوئے ہو جھا ..... "" تم در سے کیوں آئے ہو؟" ٹیلر ماسٹر: میں ٹاشنے کے بعد تیسری منزل پرواقع اپنے مکان کی کھڑ کی سے جما تک رہاتھا کہ یکچ کر حمیا۔ "توای میں ایک محند لگ حمیا۔"فرم کے مالک نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔

( وُعا حيدر له المور )

# كرامات

مقالبے کے امتحان میں امیدوار سے ہو چھا گیا: ہندوؤں کے ایسے دولیڈروں کے نام بتاہیے جن میں سے ایک نے مسلمانوں کو بینے سے لگایا اور دوسرے نے پیچھے سے چھرا کھونیا۔

اميدوار: بايواور كاندهي جي-

بورڈ کا چیئر مین: آب بالکل صفر ہیں اضری خاک کریں ہے؟ آپ کواتنا معلوم نہیں کہ گاندھی کو باپو کہا جاتا ہے۔آپ تشریف ۔ ا، جائے۔

ہمیں ہوں۔ امیدوار: جناب! بیضے تو بہت کچمعلوم ہے لیکن شاید آپ لنگوٹی کی کرامات سے واقف نہیں ہیں۔

ایک خاتون نے آیا۔ فقیر کو بہت سے برانے کپڑے دیتے ہوئے کہا بیسب تمہارے کام ہ جا کہتے۔ انہیں معمولی تی مرمت کی ضرورت ہے زیادہ سے زیادہ ایک دن کا کام ہے۔ نھیک ہے بیٹم صلحہ تو پھر میں کل آ جاؤ نگا۔ فقیر نے کپڑے وہیں چھوڑ کرآ مے بڑھتے ہوئے کہا۔ (مرسله:تصيراختر - لالهموي)

نه پاکرایک روز بولی اور کہنے گی" وحیدن ! جم بھی تہاری طرح غریب لوگ ہیں مرتم تو جانتی ہو کہ نوان اورشیرو ایک دوسرے سے کتنا پیار کرتے ہیں او نوان کی شادی کے لیے ہال کردے وہ دونول تمام عمرخوش رہیں ہے، اب کوئی نواب زادہ تو نہیں آئے كانوان كوبياتي '-

وحیدن بولی دمیں نوان کی شادی کسی نواب ہی ہے کروں کی ٹیروے ہیں'۔

وحیدن نے بیا کہ کرشیروکی مال کوا تکار کردیا۔ سعداللدخان جو،ابنواب بن چکا تھا۔اس نے بھی اینے آدمی وحیدان کے یاس نوان کے رہنے کے لیے بعینج دینے۔ ودیدن کی خوشی کا ممکانہ نہ تھا۔ اس نے نوان کو بتایا مرده نے جاری کیا کہتی۔ وہ جان تی تھی کہ اس کی مان شیروسے تو اس کی شادی کسی صورت نہ كرے كى اس نے من ركھا تھا كہ نوابوں كى شاد يوں ميں الا تجیال عطرادر محول آتے ہیں۔ نوان نے تو زندگی میں الا پیچی دینمی بھی ندھی۔ نہ جائے اس کے من میں کیا سائی کہوہ اولی اور مان سے کہنے لی "نواب سے کبو كه ميرى برى بى پانچ من الانچياں لاسكتاہے تو ميں شادی کے لیے، تیار ہوں!!"نوان نے بیسوجا تھا کہ الله يحكى كوكى بهت بى مبكى چيز موكى \_ نواب ندلا سكے كا اور شادی سے الکار کردے گا۔ بول اس کی شادی شیرو سے ہوجائے کی بینوان کی سادگی اور بھولین تھا۔اسےمعلوم نہ تھا کہ اللہ کی او ایک ستی چیز ہے جونواب کے لیے تاممكن تبيس موكا

بيد1760ء كا ذكر ہے اس وفت حالات كم زیادہ بی خراب تھے۔ مربطے ملک میں تناہی محارب يته اور تخت تاراج كررب يتهدراجه بعرت يوراور سورج مل جارف، مهار راؤ بكر اور سندهما كاساته دے رہے تھے ان کے فوجی شہر میں اوٹ مار کرتے بگردے تھے۔

مرہشہ پیشور بالذی باجی راؤ ، بورے مندوستان بر این راج کےخواب دیکورہاتھا۔ ایک قیامت ی بیا تمتى \_ نفسائنسي كا دور دوره تقارمغل حكومت طواكف الملوك كا شكار محى \_ ولى عبد شاه عالم كرنا تك مين تعااور دلی کے لال قلع میں شاہ عالم کے بیٹے جوال بخت تے۔سداشیو بھاؤاوربسواس راؤنے تین لاکھ لفكر كے ساتھ ولى ميں قدم ركھا۔ قلعہ دار يعقوب خان اور اس کے یا یک ہزار سیائ استے برے تفکر کا مقابله قلعه بند موكركب كرتے \_ مجبورا قلعه مربول كے حوالے كرنا يرا۔ مرموں نے جوان بخت كو تخت تشین کرکے وزارت شجاع الدولہ والی اور د کے حوالے برائے نام کردی۔

اليے میں سارے کاروبار بند تھے۔ منڈیال اور بازاروران عصدنوان کی فرمائش نواب کے لیے تھوڑا سا مسئلہ تو بنی مراس نے علم یافذ کیا کہ سی طرح یانج من الایکی فراہم کی جائے تاکہ وہ بارات لے کر جاسکے۔ بمشکل تین من الا پیچی ملی۔ نواب کے کاروندوں نے مزید فراہی سے انکار کردیا۔ نواب نے چریخی سے تھم دیا کسی مجمی شہراور کسی بھی جگہ ہے الا پیکی خریدی جائے ورندسی کی خیرہیں۔ کارندے علم یاکر پھرسے الا يحُی کی تلاش میں لکلے وہ بنارس اور فیض اُودھ تک مے اور کسی نہ کسی طرح اللہ کئی لے بی آئے

وحیدن اس روز بہت خوش تھی کہاس کے کمر نواب کی بارات آنے والی تھی۔ نہایت شان وشوکت وهوم وهر کے اور باہے گاہے کے ساتھ بارات آئی۔ بزاروں رویے لٹائے گئے۔ وہ رہیج الاول کی توتاریخ تھی۔ جیب نوان کا نام بدل کرنز ہت محل رکھا گیا۔ نواب ہاتھی پر سوار تھا، رکبن کا ڈولا سرخ اطلس اور پھولوں سے سچاتھا، سونے اور جاندی کے پھول اس یر نجماور کیے جارہے تھے۔نوان کی آنکھوں سے آنسو بہدرے تھے۔ گاؤں سے باہر درخت کے نیچ کھڑا

شیرورو رہا تھا۔ ڈولا :حب اس کے باس سے گزار تو نوان نے ڈولی سے پردہ اٹھا کرشیرہ سے کہا" شیرے! جب ميں مرجاؤں تو آكرائي باتھوں وَن كرديتا". شيرونے روتے ہونے وعدو كرليا۔ نواب نے س ليا اورنی نویل ولبن کی میخوامش بوری کرنے کاوعدہ کرلیا۔ نواب \_\_ فوال كوالا يح كل كاخطاب دے دالا۔

چند برس گزرے تو نواب كانتقال موكيا محل ميں حاربیوا کیں موجود تحیں ۔نوان روزانہ ہی مبح کوکل کے خمرو کے میں آ کر بیٹھ جاتی اور وہاں سے شیروکود یکھا كرتى - . و وسال كزر في - يهال تك كداس يرجمي برهایا آخیا۔ 3 5 سال ایک طویل عرصہ ہوتا ہے۔ 53 سال نوان نے شیر وکو دُور دُور سے و کھے كركزرديغ ووات برس موت كانظاركرنى ربی کیونکہ مرنے کے بعد بی وہ اینے محبوب کی بانہوں میں جاکرسکون سے ابدی نیند سوسکتی تھی۔ نوان کی آخری تمنا یک می ۔ یمی اس کی آخری خوابش محی ۔شیروروزمیج جمرو۔ کے کے باہرآ کر کھڑا ہوجاتا تقارایک دن وه حسب معمول آیا تو نوان و بال موجود نہیں تھی۔ اس کادل تھبرانے لگا کیونکہ اسنے برسوں میں بھی ناغہبیں ہواتھا۔ کل کے دروازے پر آکر یو چھاتو معلوم ہوا کہ نوان بہار ہے۔ شیرو بہت ہی فکر مند موكيا ـ يندره دن يول عي كزر مي \_ نوان يندره ون بهار ره كرم كلي-شيرو كوية جلا تو وه روتا پينتا آ اِتفا۔ نوان جس نے ایک جمونیری میں جنم لیا تعاموت الت كل ميں \_ إمآئي تعي\_

نوان كوسب الله كي الله كي الم سے يكارتے تنے ۔ اواب کی بری بیم نے اس کی لاش شیرو کے حوالے کی ادر طنزے بولی " بیدالا پی واقعی تمہارے ليے موزوں تھی''۔

شروروتا پینتا نوان کوکل سے لے آیا اوراہے کنگا کے کنارے برگد کی تھااوں میں اسے وفن کردیا۔

اس نے نوان کی قبر پر ایک رہمی جادر چڑھائی اور روتے ہوئے بولاً' نیکمی میری شادی اور یہ میری ولہن جومٹی کے فیچسوری ہے'۔

ائی محبت کو یاد کار بنانے کے لیے بوڑھے کرائے شیرو نے دن رات محنت کرکے مٹی سے ایک مقبرہ بنالیا۔ منی کے ہر ذرے میں اس کی محبت فروزال مای - کوئی ذره اور کوئی اینٹ ایسی ندیمی جس پر اس کے آنسونہ میکے ہول۔

مٹی کا بیانمول مقبرہ آج بھی محبت کی داستان لیے ہوئے ہے۔ جاندنی راتوں میں بدروش روش مقبرہ ائی داستان محبت زبان خموشی سے بیان کرتا ہے۔ آج بقى يننهك قريب منكاك كنارك مى كايدخوبصورت مقبرہ بوری آب وتاب کے ساتھ جمکار ہاہے۔ اسے "مقبره الایخی بیم، کہا جاتاہے۔ دُور دُور سے سیاح اور محبت کے متوالے آگر محبت کی یادگار دیکھتے ہیں اور مجرسر جھكا كرنڈراندعقيدت پيش كرتے ہيں۔

ہرسال یہاں عرس منعقد ہوتا ہے۔ محبت کرنے والے اور نوجوان لڑ کیال یہاں آ کر جا دریں چڑ حاتی ہیں۔ یہ چادریں محبت کی امین ہوئی ہیں اور ان کو محفے میں دیاجا تا ہے۔خاص طور پر ویلنعائن وے کوتو يهال محبت في متوالول كاليك جوم موتا ب\_ريمي چادروں کا کیا انبار لگ جاتا ہے۔ جو بطور تحفہ ایک دوسرے کو دی جاتی ہیں ۔اس جادر کے ہر تار میں محبت کی خوشبولی ہوتی ہے۔ نوان کی انمن وفا کی خوشبو .... جو بيه نابت كرنى ہے كەمجت بھى تہيں مرتى کیکن اینا ہے منوالیتی ہے۔ محبت زندہ رہتی ہے۔ نوان مٹی ہے بی تھی، مٹی میں مل کئی اور اس کامقبرہ بھی مٹی کا ہی بتا۔ جو اہل دل کو سنگ مرمر سے سے ہی تا کی سے بھی زیادہ بیار الکتا ہے اور یہی نوان اورشیروک محبت کی معراج ہے۔ ..... 🕸 .... 🕸 ....



ڈھونڈ نا<u>ہ</u> بہت سار کے لفظوں کے میت بنے ہیں بهبت ساری ساعتوں کو کہانیوں کی صورت محفوظ کرنا ہے محلاب موسمول کی داستانیں بھی رقم کرتی ہیں ذردرُنوں کی اُداس ساعتوں کے افسانے بھی لکھنے ہیں انکوسانے کوجو بہت دُ ورر ہے ہیں محرا تھوں میں بستے ہیں مرآ معوں مں ۔۔ دردی صورت دل میں سائے ہیں (ڈاکٹر زبخشاں المجم)

ایک یردہ سا ہے جو حاکل اٹھایا جائے جلود حسن حسن بار وکھایا جائے اس نے جب اپنی کہائی میں مجھے چھوڑ دیا اب ضروری ہے کہ کردار بھایا جائے جيد خاکي تو ميرا کنج لحد پانچ سما اب میرا خون بھی مقتل سے اٹھایا جائے اس نے آتا ہے جوسائے سے بھی ڈرجاتا ہے رات کائی ہے کوئی دیب جلایا جائے جس تنج بر نفا محبت بيه وه را تخم كا يقيل

جے جن ہوتم میرے ہو اک یا رکھوتم میرے ہو سو باتوں کی بات ہے ہے تم جہاں بھی رہوبس میرے ہو ونيا سنه چھيانا تم سب ے کہ دو تم مرے ہو اب سوی بیار کو چھوڑو بھی بچھے ایالو تم میرے ہو سب کی ہاتھر، اب جانے دو بس مہر کے تم میرے ہو (ميرمم/لامور)

آ نزدتمبر کی ایک نظم

وتمبر فحرآ حمياب! بہت سارے کمشد المح مجھے آوازیں دیے ہیں بہت سارے دلکش مناظر یا دوں کے جھر وکور اسے جھا تک کر منتے ہوئے وہ رنگین موسموں کی واستانيس سناتے ہيں مجھےان سار ہے کھوں کو آج آخرش تک

اور مجھ یہ کھلے رات سی اور طرح سے ا جومة كانا بوا آئے كا اوم وہ یا گزرے کی برسات کسی اور طرح سے الماديسة والمرجم محجي كم موج لياب ، کھنا ہے تھے ساتھ کی اور طرح سے أب الطف كم الرارنييل عملت بين محمد ير كر بھے سے ملاقات کئي اور طرح سے الله المواهيان مجر اك بار نظاره فا برا كم كلط الدي كمي اور طرح سے (الين-انتيازاهم)

كاش كدم بحى فهمين جان سے پيار سے موتے جٹ ہر موڑ کا تم ماتھ مارے ہوتے وُم عَى جَانًا تَمَا مُرُ بِإِسَ نِهُ آئے ہوتے خواب المحدل من جماری ند أتارے ہوتے میں بکھرتا نہ بھی زیست کے ہنگاموں سے الكليول سے جو مرے بال سنوارے ہوتے تیری الفت کی شم رہتا اگر ساتھ ترالا جیت کے جم نہ سے بازی جمی بارے موتے سك تو ملس زملية في عركوني نه تفالا پارے جس نے ہمیں پھول بھی ماسے موتے شامي كست ندمريدي ام كوتي حن ندم کال کھے میں مرسے ماتھ گزادسے ہوتے وُوہے والا نہ یوں کوق سے وُویا ہونا تم محى أك بارجوساعل سے يكارتے موتے یئر دیتا نہ 😥 مجھ کو وہ تنہائی کی سرے دائن میں اگر جاند ستارے ہوتے (نیزرمناوی)

ال سے آئے، تو میرے وہم کا سامیہ جائے یہ جواک بوجھ ما کاندھوں پرمیرے ہے تھرت س کا سر - ہی میرے پاس بتایا جائے (نفرت عارفين/امتخاب: إلىمين كنول)

المحول منسيلاب مي بيار اور بكيا أجرا أجراحواب ب عيارے اور بالي نیند کھر بیاتی ہے ہر اک۔ آہا یہ نفرت کی و پوار کھڑی ہے را اور ا پيار ايت ناياب ع بيارے اور ع ليا آج بھی میری سوچ کے کہرے ساکر میں مشتی اک غرقاب ہے پیارے اور ہے کیا آن مجى رانا اپنا جيون جيشے كا ورد کا ایک عی باب ہے پیارے اور ہے کیا (قدىررانا\_راولينڈى)

تيرے وَم آخرت ير مجم الوداع بھي نہ كه مكى تیری ساد کی اتن حسین محمی سختے بوفا بھی نہ کہ کہا عشق جرم تھا! مر میں کر بیٹی تھے ہے كتنى نادان محى دنيا اسے خطا محى نه كهه سكى تیری یاد نے مجھے بھی جہا ہونے نہ دیا آئ تنها ہوئی مجمی تو خود کو جدا نہ کمہ سکی سنجھے یوجنے کی مد کردی ساحل نے ہج مُو اللهِ تقا سو المفي خدا مجي نه كهه على!! (ساعل فور)

دن مجروہ کر ے مارت کسی اور طرح ہے

بے سبب قل کیے جاتی ہے پروانوں کے ماں کے ممتا سے جدا پیار سے بیوی کا تعیم ذائع جیسے الگ ہوتے ہیں2 کھانوں کے ذائع جیسے الگ ہوتے ہیں2 کھانوں کے (تعیم نیازی)

غزل

حسی کو مناؤں یہ جی حابتا ہے ہنسوں اور ہنساؤں سے جی حابتا ہے سرراہ آلیل وہ زخ سے ہٹا دیں کہ پھر زخم کھاؤں یہ جی جاہتا ہے مجھے جام ایبا نظر سے پلا دے غموں کو بھلاؤں یہ جی حابتا ہے کہ اب بن تہارے بر کیے ہوگی میں ان کو سناؤں یہ جی حابتا ہے جابی کا احساس ایٹی ولا کر انہیں آزماؤں رہے جی حابتا ہے بہاروں کا موسم مجھے راس آئے میں غنیج کھلاؤں ہیہ جی حابتا ہے مجھے ان سے الفت ہوئی جا رہی ہے میں ان کو بتاؤں یہ جی حابتا ہے أحالے أخوت كے تھيليں جہال ميں دیا وہ جلاؤں سے جل جاہتا ہے دی درس الفت کا اقبال تم نے ہاں کو سناؤں سے جی حابتا ہے (اقبال آرزو)

غزل نمی اور بھلی سب گزر جائے گی یہ کشتی ہوئی پارہ اُڑ جائے گی سے می نہ ملحوں کو محل کا پید ہر اُک پجھڑی ہوں عمر جائے گی ماضى

درد سے لرزے ہوئے دن رات ہیں

زلف کی جمعری ہوئی زنجیر ہے

ٹوشخ تاروں کی کچھ چنگاریاں

پیول کی جمعری ہوئی تقدیر ہے

داستان اُبجعی ہوئی اِک پیار کی

اک ادھورے، خواب کی تعبیر ہے

چوڑیوں کے چند کھڑے اور اِک

خون ہے کمعی ہوئی تحریر ہے

خون ہے کمعی ہوئی تحریر ہے

اب تو بس اس دامن ویراں میں ہے

ایک ماضی جو تری تصویر ہے

ایک ماضی جو تری تصویر ہے

(وصف دفا)

غزل

ساقی چالان کے جاکیں گے ہے خاتوں کے اگر کرانی میں بہاں پھول ہوئے ہیں ارزاں! اگر کرانی میں بہاں پھول ہوئے ہیں ارزاں! ریٹ دو گئے اہیں ہونے گئے گلدانوں کے حضرت شخ کو حق گوئی کی توفق کہاں؟ دہ تو بھوکے ہیں اوّل روز سے نذرانوں کے ہم سے بی کار نمایاں کی توقع رکھنا! ہم کہ سرخیل ہیں اس شہر میں دیوانوں کے بعض لوگوں کے رویوں سے پتہ چانا ہے! بعض لوگوں کے رویوں سے پتہ چانا ہے! بیس بھیس میں انسانوں کے بیس بھیس میں انسانوں کے بیس بھیس میں انسانوں کے اپنے بندھ جائے ہیں بھیس میں انسانوں کے اپنے بندھ جائے ہیں سرال سے مہمانوں کے اپنے بندھ جائے ہیں سرال سے مہمانوں کے لیے بندھ جائے ہیں سرال سے مہمانوں کے لیے بندھ جائے ہیں سرال سے مہمانوں کے لیے بندہ ہوگئے ہاؤسٹک کی سکیموں کے لیے بخت بیدار ہوئے جب بھی بیابانوں کے لیے کوئی اس شع پہ تعزیر لگا دے اے کاش

كيڑے كرم نكالے سب نے! میل اور رضائی ..... سردی مرمی کے دن ہتے.... سن لو! موسم کی انگرائی سردی! كُماوً يُتِ اور .... إدام! ين لو سوب كرو ..... آرام! كاجر مولي طوة جات سردی کی بین سب سوعات آئی سردی آئی سردی یہ لوا غضب کی آئی سردی (ۋاكۇقىم اتھادىپ)

جو افل عشق ہیں تایاب ہوتے جاتے ہیں یہ زندگی کے چلن خواب ہوتے جاتے ہیں نشے کی جمانجھ میں پیر مغال کے منصوبے جوار بول کے حسیس خواب ہوتے جاتے ہیں وہ ذرے جن یہ نہ سورج کی پر عیس کرنیں تنام كركم شب تاب ہوتے جاتے ہيں اجمى تو صاحب ظرف وضمير بين كجه لوك مكريه لوگ بھي كمياب ہوتے جاتے ہيں تھا جس کی موج سے آبادیوں میں واویلا زمیں میں جذب وہ سیلاب ہوتے جاتے ہیں كزرے بيں جو شام و سحر كے بنكام كتاب وقت كا أك باب موت جات بين ٠ (احسان دالش)

> متانه ہے جا ہونمی متانہ ہے جا کانہ تو کیا چیز ہے مخانہ ہے جا

ریں کے نہ ملاح سے وان سدا كوئى ون شرا كنا أرّ جائے كي ادهر أيك بم اور زمان زهر یہ بازی تو سو بسوے ہر جائے کی نه پوری مونی این امیدین نه مون يونكي عمر ساري مخزر جاليتي سیں ہے، نہ حالی کی کب تک صدر يبى ايك ون كام كر جائيكي (الطاف مسين عان)

اليقع عيسى ہوم يضول كا خيال اچھا ہے جممرے جاتے بیںتم کہتے ہوحال اچھاہ مجھرے مانکوں میں مجمی کو کہ جی پھول جائے سو سوالول میں سے یمی ایک سوال اچھا جس کا انجام مصیبت وہ خوشی بھی ہے یُری جس کا انجام خونی ہو وہ ملال اچھا ہے روز آتا ہے میرے دل کو تلی دینے! تحد سے اے دحمن جال تیرا خیال اجھا ہے كہتے ہيں آج تو ناخن سے مرے دى تقبيہ كل كبو حرر ايروس بلال اجماب فک سے بوسہ ارونہیں دیے وہ امیر كهول كيامس في فرل من كهلال الجعاب (ايرينائي)

ہ اوا نعصہ کی آئی مردن الخلفافُ على تحاتى سروى مختندک فوب ہے لائی سردی

ایک بھی رہے نے تیرے شمر میں روکا تہیں درد کا رستہ ہے یا ہے ساعت روز حساب سینکروں لوگوں کو روکا ایک بھی تھہرا نہیں معبنی آنکھوں کے جگنو کانیتے ہونٹوں کے پھول ایک لحہ تھا جو امجد آج تک گزراہیں (امجداسلام امجد)

غزل شراب چیزی الی ہے نہ چھوڑی جائے بیمیرے یار کے جیسی ہے نہ چھوڑی جائے ہر ایک شئے کو جہاں میں بدلتے دیکھا محربدولی کے والی ہے نہ چھوڑی جائے ای کے دم سے چھلتی ہیں یہ بوجمل راتیں محرب یانی کے جیسی ہے نہ چھوڑی جائے يكى تو توفي ولول كا علاج ب الجم میں کیا کہوں مجھے کیسی ہےنہ چھوڑی جائے (مرداراجم)

كه غرق شئ و جام ' عم محروش اليام تو اے دل ناکام حکیمانہ ہے جا مئے نوشی کے آداب سے آگاہ نہیں تو جس طرح کے ساتی میخانہ ہے جا اس مرک بت میں ہے ست بی سے بستی ويوانه بن اور با ول ديوانه ي جا مے خانے کے ہنا ہے میں کچھدر کے مہمال ہے مج قریب اخر دیوانہ ہے جا (اخر شرانی)

رات بمر ال محکش میں اک بل سویا نہیں كل من جب جانے لكا تواس نے كيوں روكائيس یوں اگرسوچوں تو اک اک تعش ہے سینے یہ تعش بائے وہ چرہ کہ پر بھی آتھ میں بنا تہیں کول اُڑائی کم ربی ہے دربدر جھ کو ہوا میں آگر اک شارخ سے ٹوٹا ہوا یا نہیں آج تنہا ہوں تو کتنا اجنبی ماحول ہے

|                                             | خاص اعلان                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| السلمة شروع كيا ہے جس                       | محترم قارئین ابن مثاعری میں آپ کی دلچیں کے پیش نظر ادارہ نے ایک خصوصی<br>کے تحت ہر ماہ ایک خوش نصیب شاعر اُشاعرہ کا تعارف بمعرتضویر شاکع کیا جائے گا۔ جواحم |
| ب ال مسلم الماريد.<br>ساتھ درج ذیل کوین پُر | ے سے ہر اوالیت اول سیب ما رامن کروہ محارف بمعی سورین کیا جائے کا ہوا ہم<br>مونا جاہتے ہیں وہ اپنی تازہ غزل/نظم 'پندیدہ شاعر کی غزل/نظم اور دیکر تنصیلات کے  |
|                                             | كركے سيارہ ڈ انجسٹ: 244 مين ماركيث ريواز كارڈن لا مور پر ارسال كريں۔                                                                                        |
| يهال الحي                                   | کوپن برانے اس ماہ کا شاعر                                                                                                                                   |
| تصوري                                       | نام: تعلیمی قابلیت:                                                                                                                                         |
| خسلک کریں                                   | پنديده غزل انظم:                                                                                                                                            |
|                                             | مشاغل:                                                                                                                                                      |
|                                             | حادی شده امیر شادی شده                                                                                                                                      |
| ے بیجے۔                                     | فوت اپی پندنا پندشاعری کی ابتدا مزاج اور دیگر تغییلات الگ صفح پر درج کر                                                                                     |



# ذهنی دباؤ عورتور کو سھیلیوں کے قریب کردیتا ھے



''ویانا یو نیورځ''کے مطالعانی جائزہ ہے پتا چلا ہے کہ مرد اور عورت ذہنی دباؤ کی 🕵 حالت میں مختف، برتاؤ کا مظاہرہ کرتے میں ۔. ماہرین کہتے ہیں کہ ذہنی دیاؤ کی حالت عورت خود کواین سہیلیوں سے زیادہ فریب کر وی ہے جبکہ اس کے برعلس مرد وباؤ کی حالت میں خود کو اپنی ذات تک محدود کر ابتا کھ ہے۔ مرد اس مورج پر زیادہ انا پرست بن جاتا ہے کیلن دوسری عانب عورت میں

دوسرول کے نقط نظر کو مجھنے کی صلاحیت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ماہرِ نفسیات کلاز اہم کے مطابق لوگوں میں دباؤ سے بنٹنے کی حکمت ملی کے طور پر دو بنیادی رویے ظاہر ہوتے ہیں جس میں یا تو وہ خود کواپنی ذات تک محدود کر لیتے ہیں یا متباول کے طور پرزیادہ کھلے دل سے دوسرول کے ساتھ میل جول بڑھانا شروع کر دیتے ہیں ہے تھتین نے بتایا کدنتائج ہے یہ واضح ہو گیا کہ دباؤ کی حالت میں عورتوں میں پرسکون نظر آنے والے اپنے ہم منصب مردوں کی بہنسبت دوسروں کے نقطہ نظر کی تفہیم زیادہ بہترتھی۔البتہ مردوں پر اس کیفیت کا مخالف اثر ہوا تھا جوا ان میں دوسرول کے احساسات کو مجھنے کی صلاحیت کو کمزور بنا رہی تھی۔

خواتین قوت سماعت کی حفاظت کے لیے مجھلی کھائیں: تحقیق

طبی ماہرین نے آوت ساعت کی حفاظت کے لیے ایک آسان نسخہ تجویز کیا ہے کہ خواتین کو بڑھا ہے میں قوت ساعت کے نقصان کے خطرے کو کم کرنے کے لیے مجھلی کھانی جاہیے۔ محققین کا کہنا ہے کہ ہفتے میں کم ازم دوبار مجھلی کھانا اس دائمی مرض کی روک تھام یا اس میں تاخیر کا سبب بن سکتا ہے۔ ہارورڈ میڈیکل اسکول سے منسلک محققین کے مطابق انھوں نے ایک ایبا مضبوط کنکشن دریافت کیا ہے جس سے چھلی اور اس کے تیل میں موجود اومیگا 3 فیٹی ایسڈ کھانے اور قوت ساعت کونقصان چینجنے کے امکان میں کمی کے درمیان تعلق ظاہر ہوا ہے۔

محققین نے تج \_ بے میں 65 برس کی خواتین کوشامل کیا جن کی 1991ء سے 2009ء تک ماہرین نے تگرانی کی۔اس دوران 11,000 خواتین ساعت کے کسی نہ کسی مسئلے سے دوجار ہوئیں۔ ہفتے میں دویا زائد بار مجھلی کا استعال کرنے والی تواتین میں ساعت کے نقصان کا خطرہ 20 فی صدتم رہا یہ نسبت الی خواتین کے جو بھی

بتفتتون ومهينون يا وجه برسون مين رفيعلي كا استعال كرتي تهيين وأعرين زرتل آف کلینکل نیوزیشن مین نتالع ہوئے والی متحقیق میں بنایا گہا ہے کہ قوت ساعت کے قصال کے خطاب کو کم کرنے کے لے سی بھی قشم کی محیطی کھا تا مضید ہا ہے۔ ہو سکتا ہے۔ انظر کر ہی ہے بقول، '' مجھلی الاعت کی حست کے کیے کیول فائدہ مند سے اور مافت پر نیے براہ

راست الرانداز ہوتی ہے؟ اس تدرق طریقتہ اور کے بادے میں ہم العلم میں استین انھوں نے خیال ظاہر کیا ہے کہ ہوسکتا ہے کہ اس کا تعلق کان کے اندرخون کے بہاؤے ہوجے توانائی کی زیادہ ضرورت ہوئی ہے اور چھلی اوراس ے تیل بیں موجود اومیگا تھری فیٹی ایسذخون کے بہاؤ میں مددگار ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کر ہین کے مطابق پیرمطالعہ خواتین کی صحت کے لیے خورا کے میں مجھنی کے فوالد کی ایک تازہ ترین مثال ہے۔اس سے قبل کئی تحقیقات میں ظاہر ہوا ہے کہ مچھلی میں موجود حیوان پروٹین اور اوسیگا تھری گینٹی ایسڈ کے استنعال ہے دل کے امرانش اور الزائم کا خطرہ کم کیا جاسکتا ہے : ی طرح حامله ماول گونشروری غذائی اجزا فراجم کرنے کا اہم ذریعہ ہے۔

خواتین صرف تعاون نشین متابله بھی یسند کرتی هیں: تحقیق

الیانی معاشرے تی ایک تصور عام ہے کہ مرد،عورت کے مقالیے میں اپنے کرد و پیش سے زیادہ آگہی رکھتا ہے اور ای لیے و، سابقت میں زیادہ بہتر وہ اے اس کے برعنس عورتیں مقابلے سے کھبراتی ہیں اور اکھیں تعاون کرنے میں زیادہ بہتر تصور کیا جاتا ہے۔لیکن ایک حالیہ تحقیق سے دابستہ سائنس دانوں نے اس تصور کی لفی كرتے ہوئے كہا ہے كدان كے مطالع ميں اگرچہ يدخيال درست الىء ہوا ہے كدمرد مقابلے كوزيادہ پسندكرتے ہیں اور اس سے یورے طور پر لصف اندوز ہوتے ہیں، کیکن دوسری جانب بیتاثر بھی غلط ثابت ہوا ہے کے عورتیں مقالے سے زیادہ نعادن کو بیند کرتی ہیں۔فن لینڈ کی 'الو یو نیورٹی' سے منسلک تحقیق کاروں کی قیم نے مسابقت اور تعاون کے ساتھ کھیلنے کے لیے جس متم کا جسمانی ردممل ظاہر ہوتا ہے، اس کالفصیلی جائزہ پیش کیا ہے۔ نتائج سے پتا جاا کہ مردوں نے تعاون سے زیادہ متالبے کو انجوائے کیا جبکہ عورتیں بکسال طور پر مقالبے اور تعاون، دونوں ہے، ہی لطف اندوز ہوئیں۔ڈاکٹر میشیاز نے کہا کہ کھیل کے دوران نہ تو مردوں نے اور نہ ہی عورتوں نے منفی جذبات کے حوالے ہے کوئی واضح فرق محسوس کیا، جس سے اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ مسابقتی روے کی حوصلہ افزائی میں صرف مثبت جذبات کردار ادا کرتے ہیں چھین کاروں کا کہنا ہے کہ نتائج سے واضح ہوتا ہے کہ کھیل ہے، دوران عورتیں مقابلے کے برعکس تعاون حاصل کرنے پر زیادہ لطف اندوزنہیں ہورہی تھیں۔ محققین کے مطابق یہ ہوسکتا ہے کہ مردوں کے حوالے سے بایا جانے والا پی تصور کہ وہ تعاون کے بجائے مقالے کوزیادہ پیند کرتے ہیں، قدرتی اختلافات کے بچائے صنفی تو قعات کا بتیجہ ہو۔



# ساره کی کارنر

خواتین قارئین کی دلچیی اور پسندکو مدنظر رکھتے ہوئے ہم نے کھانوں کی تراکیب پر بنی خصوصی سلسلہ شروع کیا ہے جس میں آسان مر معباری اور نی تراکیب پیش کی جائیں گی۔ ان راکب پر عمل کرکے نیر صرف آپ اینے تھر والوں کو نت نے

ذا نقنہ دار کھانے، فراہم کر علی ہیں بلکہ روایتی ڈشز یکانے کی بوریت سے بھی نجات حاصل کر علق ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو بہترین تراکیب فراہم کرسیں۔اس سلسلے میں آپ ہمیں اپنی

تجاویز اور آراء سے آگاہ کرتے رہے۔ نیز آپ ہمیں خود بھی نئی اور معیاری تراکیب لکھ کر بھیج سمتی ہیں جنہیں آپ کے نام کے ساتھ شائع کیا جائے گا اور بہترین ترکیب پر اعزازی شارہ بھی آب كوارسال كياجائكا!

email:sayyaradigest@gmail.com

www.facebook.com/sayyaradigest



لیے ہوئے ہوں) پھر قیمہ کوانڈوں کے گردلپیٹیں اور ۔ کوفتے بنائے انڈول کے گرد قیمہ لیٹنے سے قبل اس میں جنے کی کھیلوں کا چورا بھی ملادیں۔کونے بنانے



کے بعد تھی کڑکڑا کر اورانڈا پھینٹ کر کوفے اس مِن بِعَلُو بِعِمُو كُرْتِل لِين بَهِر بِيادِ تَكُى مِن بِكَا بِرا وَن كركيس اورمصالحه بحونين اس مين سوكها دحنيا اور زيره وال ویں اور پھر ٹماٹر بھی وال دیں اور خوب بھونیں۔ سب کچھ یکجان ہونے کے بعد اس میں تھوڑا سایانی ڈال دیں اورگریوی اپنی پسند کی رکھ کر

# شاهى كوفتے

:0171 تھوڑی دوچيج پيا ہوا

ترکیب: قیمه باریک پیس لیس اوراس میں گرم مصالحه اور ہری مرچیس اور ہراد حنیا مس کرلیس ( سب مصالحہ

يشاكع من كبيات

# سياره دا الجسك كلاز وال اسلامي تمبرون مين ايك اوراضافه



ع ان تمام واقعات كاجديدكم وتقيق كي روشن مي تفصيلي ذكر جوالله تعالى نے اپنے آخری نی اوراس کی امت کو بتانا ضروری سمجھے

على انبيائے كرام كى مقدى اور ياكيزه زندگيوں سے وابسة واقعات ر قصان قوموں کے جن پرانبیائے کرام کی نافر مانی ،اللہ تعالی کے

ا دکامات سے روگر دانی اور سرکشی کے باعث عذابِ الٰہی تازل ہوا

عمدہ ترتیب، دلجیب انداز بیاں اور کرشش تگین ٹائٹل 500 صفحات کرشمنل عظیم الشان نمبرجلد پیش کیا جائے گا

ساره والمينسف: 240 مين ماركيث ريواز گاز ون لا مور فن 245412 37

گرم مصالحه اور کثا جوا دهنیا ڈال دیں پھراس میں کونے ڈال دیں شاہی کونے تیار ہیں۔

زرده

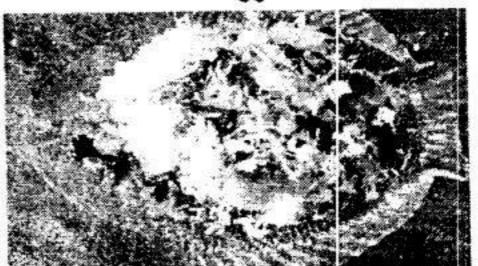

وير ه كلو ويره ياو ایک چھٹا نگ

ایک جھٹا تک ایک چھٹا نگ

جارعدد

عاول کو ألي کيائے چو ليے پر چر حادي اوراس میں تھوڑا سا زردا رنگ ڈال دیں جب جاول ایک کنی رہ جائے تو اس کا پانی نھار کردم دے دینجے بھرڈ پڑھ كلوچيني ميں ايك، ياؤياني وال كر جاشي تيار كرليس كھي مين بادام عية ، الا يحي اور تشمش وال كرس خ كركيس اوراس میں تیار کی ہوئی حاشنی ڈال دیں اور اسے أیلے ہوئے جاولوں میں ڈال کر چو لیے بررکھ دیں اور چھیہ چلائی رہے یہاں تک کے حاشیٰ خشک ہو مائے تھوڑی ی زعفران وودھ میں گھول کر دم کے ساتھ ڈال دیں اوراے ملکی آئے پر چھوڑ ویں جب وم

هرا مصالحه چکن

ہوجائے تو چو لیے سے اُتارلیں زردہ تیارہے۔

اجزاء: چکن (12 کمڑے) 21-1 کلو

| 8عدد               | بری مرج                   |
|--------------------|---------------------------|
| 2 مشھی             | هرادهنيا                  |
| 220                | درمیانی پیاز بار یک سلائس |
| 1 کھانے کاچچپہ     | ادرک کہن کا پییٹ          |
| 1 چائے کا چچیہ     | کٹی کالی مرچ              |
| 3-4 عدد            | ليمول                     |
| 1/2 عدد            | وبى                       |
| 1 کپ               | ليل                       |
| حسب ذا كقته        | نمک                       |
| ا جمحہ اورک اہن کا | تركيب: يملے 1 كھانے كا    |

پیٹ اور حسب ذا نقه نمک کود/ کس وہی کے ساتھ بلینڈ کرلیں۔اب 1/2-1 کلوچکن کو ایک پین میں ڈالیں اور اوپر سے اس پر دہی ڈال کر کمس کریں اور بغیر ڈھکے لیا ئیں، یہاں تک کہ یانی خشک ہو جائے۔ پھر دوسری پین میں تیل گرم کرکے اس میں 2 عدد درمیانی بیاز کے سلائسز کو ملکا سابراؤن كركيس، اب پراز نكال كرالگ رهيس يهان تك كهوه خستہ ہو جائے۔ پھراہے بین میں تیار چئنی ڈال کر

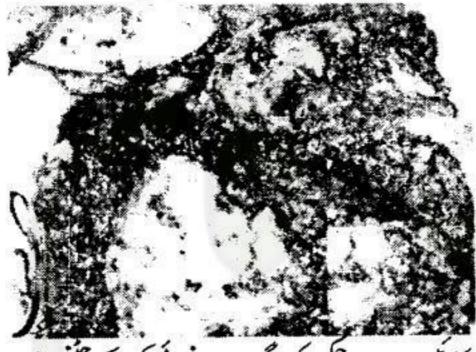

یکا ئیں ۔اب چکن کوالگ سے فرائی کر کے چٹنی میں شامل کریں۔ پھراس میں 1 جائے کا چھیے کئی کالی مرج، فرائی کی ہوئی بیاز اور تین جارلیموں کا رس ڈال کر ہلکی آئیج پر تھوڑی در یکنے کیلئے جھوڑ دیں۔ آخر میں سادے جاول یا پراٹھوں کیساتھ سروکریں۔ ...... 🕸 ..... 🕸 .....



# حضرت عبدالقدوس كنگوبي

# والله کے کامل ولی کی زندگی کے ایمان افروز واقعات جو ہمارے کیے مشعل راہ ہیں۔

لوگ جیرت سے اُسے دیکھتے پھرس جھٹک کر آ مے بره جاتے۔ انہی راہ میروں میں اُس نو جوان کا ایک برانا استاد شیخ فتح اللہ بھی تھے۔انہوں نے جب اینے لائق اور ہونہار شاگر د کو اس حال میں دیکھا تو حیرت میں بڑھئے کہ آیا ہے واقعی انہی کا شاگرد ہے۔

حلیہ سے وہ نوجوان ویوانہ سا دکھائی ویتا تھا۔ بکھرے بال گردوغبار سے اٹا وحشت زوہ چہرہ لیے د بوانہ وارمتانہ نعرے بلند کرتا چلا جار ہا تھا۔جسم پر پہنا ہوا خرقہ بول جھول رہا تھا جیسے کسی مداری نے أوث بٹا مگ سالباس مبن ركھا ہو۔ سمجى راه حلتے

وہ ذہین شاکرہ جس کی ذہانت اور علم دوسی کی مثالیں وی جاتی تھیں،۔ جو اپنی ابتدائی عمر میں تی قابل تعریف کتب کا منصف بن چکا تھا۔جس کی صرف کے موضوع برامعی کتابوں کو وقت کے کامل فن اساتذہ نے بیا کہ کرسراہا تھا کہ معلم میں یہی ایک کتاب کافی ہے''۔ چتانچہ اُس نوجوان کو اس ويواهمي سك عالم جيل وتكيم كر استاد جنتني مجي حيرت محسور کینا مم محلی ۔ استخد نے بڑھ کر انہوں ۔ نے اين شاكرد كوجا بكرا ورجيت دورش سيركيان كيا عداريال كى مي ما المت منا رهى هيد؟ " توجوان في جو أستاد كود يكها نو المحمول من لحد بعر كو أشناني کی چک پیدا ہوئی جو اسکلے بی کمجے ماند پڑھئی پھر بے رُخی سے جواب دیا "میں مدار بول میں سے خیس ہوں'' استاد نے اس کا نوٹس سے بغیر تاسف بهرے انداز میں کہا ''افسوس! ہم تو تمہاری فاہلیت اور طباعی کی تعریفیں کرتے نہ تھکتے تھے اور تم ہو کہ ہمیں جھٹا نے کے دریے ہو۔ دیوانوں کا بھیس بدلے ہمیں جموٹا ٹابت، کرتے پھر رہے ہو، کچھ يره جي رہے ہويا يوني ويوائل ميں دن گزار رہے ہو؟" نوجوان شاكرد نے لہراكر جواب ديا" رودريا ہوں .... بڑھ رہا ہوں .... میں جرانی کی کتاب یژه ریا ہوں'' به کهه کر زیوانه وار ایک طرف کو دوڑ لگا دی اور چند محول بعد أظرول سے او بھل ہو گیااور من فتح الله این شامردی حالت یر دُ که کا اظہار کرتے ہوئے آگے پڑھ گئے۔ بدنوجوان جس کی اس کے استاد بے بناہ عزت كرتے اور اس كى قابليت كى مثاليس ويش كرتے عقے۔ تاری میں معن عبدا تدوس منکوی کے نام سے مشہور ہو۔ 860 ہجری میں روولی کے ایک مشہور عالم فيخ اساعيل كے بال پيدا ہوئے۔ باب نے

لیں۔ سو دوسری اولاد سے بردھ کر جایا اور تعلیم و تربیت کا خاص انتظام کیا اور بیٹے نے بھی ثابت كردياكه باب كى نظرنے دھوكة بيس كھايا تقار باب کی اس توجه کو عبدالقدوس نے رائیگال نہ جانے ویا اور ہونہار اولاد کی طرف باپ کے اندازوں اور خواہشات کی جمیل کی خاطر طالب علمی کے زمانہ جس مراحه مطالعه من صرف كيا، كتابول يعشق بيدا كيا - رات كوعبادت كي خاطر جرشير ان مجرعلوم الناوري مامل كرية أور رات فالق حفق ودرو ولاشر مکیها کے آگے تجدید میں کرے آن کی ثناہ يرص علم وادب كے دائرے ميں بروان برص بھلتے پھولتے رہے۔ شخ اساعیل نے بھی بیٹے کی اس عباوت اور علمی جدوجهد کومسرت ور پیمک سے د يكها وسطيع كود يجعظ لو التكميس منور بوجا لين.

به سنسله تشقی بخش مور بر جاری مخا کیه ایک دن اجا تک عبدالقدول کے سینے بین نبانے کیسی اسک بعثر کی کہ جذب کی غیرمعمولی کیفیت طاری ہو گئی۔ وجد کے عالم میں کٹرے مجاڑے اور و نواتہ وار نعرے بلند کرتے باہرنکل آئے۔

مال کو جب بنے کی حالت کا علم ہوا تو صدے ے عدمال ہو تئیں۔ شوہر فوت ہو چکا تھا اور بینے نے دیوانہ بن کر بوگی کا صدمہ پھر سے تازہ کردیا تھا۔ وہ روتی ہوئی این بھائی قاضی دانیال کے یاس كنيس اور بينے كى حالت كا ذكر رو روكر بيان كيا۔ قاضى دانيال بمى ممانح كا حال سُن كرآبديده مو محيئ شركه حاكم تضفورا كارندول كوجيج كربهانج کو بلایا۔ قریب بھا کرنری سے پوچھا"قدوس بیکیا حالت بنا رکھی ہے رے۔ مال کو کیوں تنگ کرتا ہے اور بيلعليم كيول چيوا دي \_ ياد ركهو اگر يبي حال بنائے رکھا تو ہم مجھے سخت سزادیں ہے''۔ قدوی نے بیس کر جلا جلا کر کہنا شروع کردیا

بينے میں چھی فطری و پيدائش خوبياں پيان



(1)



والما المالي

ني<u> ا</u> 1755روس

رسول مقبول صلى الله عليه وسلم نے فرمايا:

جس نے رمضان المبارک کے آنے کی خوشی منائی اللہ تعالیٰ اسے ایک سال تک خوشیاں عطافر ماتا ہے اورجس نے رمضان المبارک کے جانے کاغم منایا اس سے ایک سال غم دور ہٹادیتا ہے۔

رمضان اورقر آن

🕳 رمضان اورروزه

رمضان اورشب قدر

🕳 رمضان اوراعتکاف 🖚 رمضان اورتر اوتح

- رمضان کیاہے۔

و مضان کی عبادات وظائف اور دعائیں 🕳 رمضان اورنوافل

رمضان کی عبادات کا اثر تمام سال کیے رہتا ہے۔

🖚 رمضان میں عورتوں کے مسائل اور ذمہ داریاں

ایکمل اور جامع گائیڈ۔گھرکے ہرفرد کیلئے۔آپ کے دوست احباب کیلئے رمضان کا بہترین تھنہ!

این آرڈرے جلد مطلع فرمائیں۔

سيّاره والجسف-240 من ماركيف، ديواز كارون لامور فن :37245412

''جم سزالیں مے،جمیں سزادوسخت سزا دو'' اس اثناء میں کہیں سے مین کی آواز آئی۔ کانے کا عبدالقدوس ككانول من يرنا تفاكه وجد من آمي حالت غير ہوگئ ۔ مامول نے جو بھانے کا بير حال و کھا تو دُکھ سے بہن سے کھا" بہن! پریشان نہ ہو، اسے اس کے حال برج بوڑ دو۔ آبادیاں اس کے لیے زنجير بن تي بيں۔ بياتيں بن چكا ہے۔ صحرابي اس كے مرض كا واحد علاج ، يكھ نہ كھواسے " عبدالقدوس كو اب بالكل تعلى حجمتي مل چكي تقي \_ سارا وقت مجذوبول اور قلندرول كي محبت مين ريج محركس بل قرارنه تفار سيني مين آگ محركي تو بجينے كا كسى طور برنام ند لے ربى تھى۔ ہر بل بے چين ہر لمحه بے قرار عشق دیوانہ وار سفر کرتا رہا۔ بے خود سے ہوکر بھی کہاں تکل جاتے بھی کدھر کا زخ کرتے۔ ایک دن ای بےخودی و بے قراری میں و بوانہ وار كہيں بھائے جارہے ۔ تھے كہ ايك مخص نے آپ كى راہ روک کی اور ہو چھا'' شخ ..... بیراستہ تو رود کی ہے

باہر کی طرف جاتا ہے کد عرکا ارادہ ہے؟"۔ قدوی نے جوش میں اُسے مامنے سے مٹا کر کہا "مث جا ہارے رائے سے ..... ہم خدا کے شہر جارب ہیں ..... "-" اجما!" وہ مخص آپ کی بات س كرمسكرا يرد اوركها " النخ خدا كے شهر جانا ہے تو شخ احمرعبدالحق كى درگاه سے جا"۔

مینخ عبدالی چشتی سلیلے کے مشہور بزرگ تھے۔ اُن كى درگاه رود لى ميس بن تحى \_ جهال اُن دنوس اُن كاليوتا فينخ محمة سجاده تشين تغاب

راء كيرى بات نے البدالقدوس ير اس قدر اثر کیا کہ یک بیک دوبارہ رودلی کی طرف کیے اور د ہوانہ وار درگاہ کی طرف دوڑنے کے اور درگاہ کے در پر چینے کر ہی وم لیا۔ نفخ عبدالحق کی خانقاہ میں داخل ہوتے ہی اُن کی حالت میر اتغیر سارونما ہوا۔

طبیعت میں رچی بے قراری کسی حد تک زائل ہونے ملى - چنانچەاب آپ كابيشتر وقت درگاه ميں بى كزر نے لگا۔ میخ عبدالحق کی روح سے فیوض حاصل كرنے كي جس نے آپ كے وجود ميں پھيلى بے چینی و بے قراری ختم کرنے میں نمایاں کردارادا کیا جنانجہ اب زیادہ تر درگاہ میں بیٹے عبادت کرتے رہنے۔ بھی دل کی تیش بردھنے لگتی تو وریانوں میں نکل جاتے۔آبادیوں سے دورسنسان وادیوں میں جاتے اور عبادت کرتے۔ مختف بزرگان دین کے مقبرول برحاضری ویتے اور جب بے خودی طاری هوتی اور تبجد کا وقت قریب آجا تا تو سیخ عبدالحق ''حق ہو ....جن حق حق" کی صدا بلند کرتے تو غفلت سے بيدار ہوتے اور عبادت ميں مشغول ہو جاتے۔

میخ عبدالی کی درگاہ کے سجادہ تشین میخ محمہ جوان تے اور قدول کے ہم عمر بھی۔ سو چیخ عبدالقدول كوآب سے محبت تو تھى ليكن و وعقيدت نہمى جوكسى مرید کومرشد ہے ہوتی ہے کیونکہ چنخ قدوس فیض یاب تو براہ راست مجنع عبدالحق سے بی مورے تھے۔اس ليے اب بيعت كے معالمے ميں تامل سے كام لے رہے تھے۔ وہ شخ محر کے ہاتھوں جب بھی بیعت کا سوچنے دل مطمئن نہ ہوتا۔ پھر مصیبت سیمی کہ جب دل میں کسی اور کے ہاتھ بیعت کرنے کاخیال جڑ پکڑتا اور وہ درگاہ سے نکلنے لکتے تو میخ عبدالحق راہ روك كريو حصة "فدول ..... تو كدهر جلا ..... تو هارا ہمیں چھوڑ کر کہاں جاتا ہے'۔

جب بار بار بيه صور تحال پيدا موئي تو ايك دن حضِرت قدولٌ بمنجعلا كرتزب كر بولے'' حضرت اگر میں کسی اور کے ہاتھوں بیعت کروں تو اس کا مطلب بیتو نہیں کہ وہ مجھے آپ سے چھین لے گا۔ میں آپ

کا ہوں آپ کارہوں گا''۔ آپ کی بات س کر شیخ عبدالحق نے جواب دیا

"فروس .... دومرول سے بیعت کے کا کیا ہم مُرده میں ؟" یہ کہتے عی انہوں نے خود کو قدوس مے سامنے ظاہر کردیا۔ حضرت قدول بدو مکھ کر ارزمي "لين في عبدالي أن كي حالت سے ب نیاز اُن کا ہاتھ تھا م کراہے ہوئے سے محمد کے پاس لے محے اور اُس کے ہاتھ میں وے دیا۔ اب کی مرتبهآب نے بھی عاجز انداز میں جیخ محر کا ہاتھ تقام كر أسے بوسہ ديا اور اكسارى اندازى ميں كها" شيخ إلجمع تقام ليج".

حفزت مجنع محمد نے مرشد ہونے کے باوجود آپ سے مریدوں والا برتاؤنہ کیا۔ بلکمزت واحرام سے پین آتے اور ہم رتبدر فیل کی طرح آپ کے ساتھ ل کرعبادت ار یاضت کرتے۔ بیخ قدوس نے بھی اینے مریدی کے اس ابتدائی دور میں سخت مجاہدے کیے ۔لفس کو مارپیٹ کی ،طلب کو دھتکارا سیخ عبدالحق کے مزار پرخود جیاڑو دیتے۔ یاتی بمرکر لاتے اور جماڑ ہو بچ کرتے۔ قلبی صدت کو دُور کرنے کے لیے راتوں کوریاضتوں میں بسر کرتے اور دن رات عبادت میں مطنغول رہے۔

أيك دن جب حضرت عبدالقدول اور حضرت يفيخ محمد درگاه میں بیٹھے وظائف میں مصروف تنے۔ درگاہ زائرین سے بھری می۔ ہرسو مقدس ی شندک کا حساس ہوتا تھا اوروطا كف كاغلغله بر واز مي حاوى تقا\_

تا گاه چنخ عبدالحق كاروضه شق موا اور آب ظاهرى حالت بیں مزار نے یا ہر نکلے۔ لوگ اس منظر کی تاب نہ لاسکے اور بے ہوش ہو کر کر بڑے سے قدول اور سے محمد عظیم سے کھڑے ہو گئے۔حضرت عبدالحق آمے بردھ کر قدول کے ماس آن کھڑے ہوئے اور پیشعر پڑھا۔

مرا زنده بندار چوں خویشتن من آیم بجال کر تو آئی بہ تن

بين كرفيخ عبدالقدوس كي حالت غير موكني اوركرزه اندام ہو کے آپ کے قدموں میں کر گئے۔ میخ عبدالحل نے زمی اور شفقت سے آپ کوا معایا اور کہا "فدوس المجايا". اس واقعہ کے بعد نہ صرف رود لی بلکہ آس یاس كى تمام آباديون مين حضرت يضخ عبدالقدوس كا شہرہ عام ہو گیا۔ لوگ جیرت اور بحس کے مارے آب كود كيمن آت\_ - لوكول من مشهور تفا كد حفرت من الحق كے مزارير ايك دروليش رہتا ہے۔ أس کے ملے میں ایک گدڑی لکی رہتی ہے جو بیوندوں سے تیار کی گئی ہے۔ وہ درولیش پوند لگانے کے لیے کی کوچوں میں محومتا ہے۔ دھیاں اسمی کرکے انہیں یاک کرتا ہے اور پھرانمی دجیوں کوٹو بی اور كدرى ميں ٹاك ويتا ہے۔

فيخنخ عبدالقدوس خداكى عبادت مين مسلسل مصروف رہے کیکن اس کے باوجود وقت نکال کر عبادت کے ساتھ ساتھ اساتذہ وشیوخ کی خدمت بھی انتہائی عقیدت احرام سے کرتے۔ دن کا اکثر وقت یانی لانے ،لکڑیاں کا شخ ، جماڑو دینے اور کیڑے دھونے میں گزرجاتا۔ چنائی کے لیے گارابناتے تو اس مدتک اینے کام میں محوہ وجاتے کہ کسی بات کا ہوش ندر ہتا۔ ایے میں اساتذہ این اس سعادت مندشا کرد کوخود اسينے ہاتھوں سے کھانا کھلا دیتے۔

حضرت من محمد كي برى بهن ايك عابده اور صالح خاتون تھی۔قسمت کی ستم ظریفی سے ایک ایسے مخص سے بیای می جو ہرگز آپ کے قابل نہ تھا۔جتنی آب نیک ، پاکباز اور عبادت گزار تھیں۔ اتنا ہی وہ معتمل كمينه خصلت اور بداعمال تقام ينانجه أن كي زندكى جهنم كانمونه بني موئى تقى يه حضرت فيخ محمد اور ان كى والده أم كلثوم بيشى كى حالت ويلمتين اور أس کی ازدواجی زندگی کی اس ناموافقت پر دُ کھ سے

كرهن رہيں۔ اس تلخ تجربے كے بعد عبد كر چكى تخيس كه چھونى بيٹي كو بيا ہيں كى تو كسى نيك اعمال مخض کے ساتھ اور وہ بھی اُس مخص کے ساتھ جس کے متعلق میخ عبدالحق کی تا ئیدہو۔

انمی دنوں اُن کے مجرکی ایک کنیز حضرت عبدالقدول سے حضرت مین محمد کے دھلے کیڑے لینے می تو حضرت قدوی کو دیکھ کر شرارت بھرے کیج میں بوئی" حضرت ....اب تو آپ جیسے جوان شادی کرکے باب بے پھرتے ہیں۔ آپ کا کیا ارادہ ہے۔ساری المراہے بی گزار دیں مے یا کھے اری کے؟"

حفرت عبدالقدوس كنيركى بات من كرمسكرا را اور بولے "ل بی ائم تو اچھی طرح مجھے جانتی ہو بھلا مجھ جیسے شب وروز کزارنے والے درولیش کواپی بیٹی کون دیگا اور پھر میں خود اپنی اس آزاد زندگی کو کیوں کمودوں، اہل وعیال کے جمنجصت میں پڑ کر کیوں غلامی کی زنجیریں پہن لول - بي بي اعم اخا مشور ه اين ياس عي ركهو-مجھے اپنی آزادی کی اس لذت سے محروم کرنے کا منصوبه نه بناؤ من أو عمر بجر در مناجا بهنا مول -اب تک ویرانون اور جنگلون مین زندگی گزاری ہے جو باتی بی ہے فداکی رضا سے وہ بھی گزر جائے کی اور ایک دن گنامی کے کسی کوشے میں کم موجاؤل گا"۔

کیکن کنیر بھلا کہاں چھوڑنے والی تھی۔ مفت مغورے دینا اُس کادل پندمشغلہ تھا۔ سو جاتے جاتے کہ مئی" حضرت، میں تو کہتی ہوں کہ آپ انے پیر شخ محم کی چھوٹی بہن سے عقد کرلیں۔ ماشاء الله شادي كے قابل ہے۔ آپ كى اور أس كى جوڑی بھی اچھی رہے گا'۔ یہ بات میخ عبدالقدوی کے دل کو کی اور اُن کے

دل میں شادی کی خواہش پیدا ہوئی۔ انہی دنوں وہ اہے ایک مرنی کے ساتھ رہتے تھے۔ یہ بات آپ نے اُن کے سامنے کمی تو وہ بھی خوش ہو گئے اور کہنے کے" حضرت .....اگراجازت ہوتو میں آج ہی آپ کی طرف سے شادی کا پیغام لے کر حفرت مین محرق کے تھر جاتا ہوں۔اس امید کے ساتھ کہ اللہ مجھے ان کے در سے ناکام ہیں لوٹائے گا"۔

حضرت عبدالقدوس نے بس کر انہیں اپی رضامندی کا اشارہ دے دیا۔

اس واقعہ سے چندون فیل ایک رات اُم کلوم نے رات خواب میں دیکھا کہ اُن کے بیٹے میٹے محمد کا مرید حضرت قدوی وجد کی حالت میں ساع میں ہے اوراُن كا ايك ياؤل بهي نوتا مواب اور اجمي وه اس برغور بی کر ربی تھیں کہ سے عبدالحق خواب میں بی ممودار ہوئے اور کہا "بہو! اس بچے کو اینے سائے میں کے لو، میمعصوم اور شریف الله کا اور میرا پیارا ہے اس کی پرورش دل وجان سے کرنا"۔

الكي صبح أم كلوم بيدار موئين تو انبين رات كا خواب اچمی طرح از برتھا۔مسرت سے اُن کا چمرہ کھلا جاتا تھا۔ کافی دنوں سے و ہ چھوتی بیٹی کی شادی کے سلسلے میں پریشان تھیں۔ بوی صاحبزادی کا انجام دیکھ چکی تھیں اس لیے دودھ کا جلا ہونے کے سبب جھاچھ بھی چونک پھونک کر پینا جا ہتی تھیں۔ سوجب بھنخ عبدالحق نے انہیں چھوٹی یوتی کے لیے بر کاعندیہ دیا تو خوش ہوگئیں۔ عبدالقدوس کے یاؤں کا ٹوٹنا اس بات کی علامت تھا کہ آب درویش کامل ہیں خدا کے سوا ہر چیز ہے بے نیاز ۔ صرف اللہ کے آگے وست سوال پھیلانے والے پر ہیز گارمتی جن کا کام صرف اور صرف عبادت كرنااور خدائ برحق و واحد كي حمر وثناء میں زندگی بسر کرنا ہے اور عبدالحق کا بد کہنا کہ

"بہواے این سائے میں لے کراچھی طرح يرورش كرنا" اس بات كى طرف اشاره ہے كه وه الهيس واماد بناليس\_

جس دن سے اُم کلوم نے بیخواب دیکھا نما تب ے بے چین تھیں کہ آخر حضرت عبدالقدول سے بات کیے کی جائے پھرایک دن رب عظیم نے اُن کی بیمشکل عل کردی اور حضرت قدوی کے مربی آب ك طرف سے بياه كا پيام لے كر حفزت فيخ محر"ك یاس آئے جو والدہ سے تمام واقعہ س چکے تھے سو حبعث يغام منظور كرلياميار

شادی کی تاریخ طے کردی منی جو آہتہ آہتہ كركے نزديك أفنى۔ شهر ميں مشہور ہوگيا كه آج ایک دیوانے درویش کابیاہ ہے۔ شادی والے دن مجمی حضرت قدون نے اپنی مصروفیات نه بدلیس بلکه حسب معمول جمارو دینے اور یانی تجرنے میں مصروف رہے۔ رسومات کی ادائیکی کے لیے قریبی رشتے دار آپ کے یاس آئے اور نہلادھلا کر نیا لباس ببنايا اور پهربارات کی هکل میں بيلوگ آپ كو حفرت من محمد کے کمر لے گئے۔شہر کے لوگ بھی علاقے کے مشہور درویش کی شادی کی خبرس کر جوق ور جوق من محر کے مربہنا شروع ہو گئے۔ نکاح یر معایا حمیا جلوے کا وقت آیا تو شادی میں آئی لو كيول نے ہندى ميں يدكيت چھيرويا

کہو کہ کھول دینا شہ دیکھا لو ری اس محوتکھٹ ری کارن شہ ہاتھ مروری محیت سننا تھا کہ حضرت عبدالقدوس پر وجد کی كيفيت طاري ہوئ مجمددرے ليے وہ بھول محتے كه آج وہ کس روپ میں کس جگہ بیٹھے ہیں سوای بے خودی میں کھڑے ہوگئے اور وجد میں آ کر بیش قیمت نیاجوڑا محالہ ڈالا اور دیوانہ وار رقص کرنے

آپ کی بیہ حالت دیکھ کر شادی میں آئی عورتیں تاسفانہ انداز میں اُم کلوم سے بولیں" بہن ..... تحجمے چھوٹی بٹی کے لیے اور کوئی بر نہ ملا تھا جواس د بوانے درولیش کے ساتھ اُس کی قسمت چھوڑ ڈالی۔ ا بھی تو بڑی بیٹی کا تھر بھی آباد نہ ہوسکا اور چھوٹی کو بھی اندھے کوئیں میں وظیل دیا"۔ اُم کلوم نے سب مجمح خندہ پیشانی سے سااور اطمینان ہے لبوں پر تمسم سجائے بولیں ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اس کام میں اُسی کی رضائقی سوہو کیا''۔

حفرت عبدالقدوس نے شادی آ کرلی مر سے اندر تبديلي نه لاسكير اب بحي وي حال تفا اكيلے تصنو كمانے يمنے كالبھى خيال ندكيا بيوى يائى تب بھی یمی روش رکھی۔ فقر و فاقے میں دن مزارتے۔ بیوی صابر تھی دورو جار جاردن فاقوں میں گزار دیتی محر أف نه كرتی۔ حضرت قدوی م زراعت کرتے تھے مرجو پیداوار ہوتی وہ سب غريوں ميں بانٹ ديتے ۔ آباؤ اجداد کي طرف سے الچھی خاصی جائیداد مل سکتی تھی مگر بھی اس طرف دحیان نه دیارمصائب جھیلتے، تکالیف أشات اور خداكى ما و مين مشغول ريخ - الله ك سوا ہر کسی سے ترک تعلق اختیار کرر کھا تھا۔ رشتہ دار تھے۔ آپس میں میل جول کی وجہ سے ایک دوسر سے کے وُ کھ سکھ میں شریک ہوتے چونکہ آپ نے مجمی اُن سے تعلق نہ رکھاتھا سو انہوں نے بھی آپ کو بھلا دیا۔شادیاں ہوتیں یا کوئی اور تقریبات ، تب اليےموقعوں يررشته دارايك دوسرے كے كمرخوان تجيج اور آخر من يادآتاكه ينخ قدوسٌ كا كمرتوره بي عميا - ممريه خيال مجمي آتا جب مجه بهي باقي نه بيا ہوتا لیکن میخ عبدالقدوس بے نیازی و بے کا تلی ہے زندگی بسر کرتے رہے صرف اللہ سے او لگائے

ر ہے۔

سکندر لودهی کا زمانه تھا۔897 جمری کا دور سطح حام الدین ایک بزائ کال گزرے ہیں۔ ایک دن سکندر نے آپ سے کھا"دحضرت آپ کی خدمات دیکھتے ہوئے ایل جا بتا ہوں کہ آپ کو چھے نہ مجمداس كاصله دياجائة اوراب آب بي فراس كه آپ ئوس چیز کی آرزوہے''۔

منتنخ حمام الدين نے فرمايا" ميرے ذے احتساب کا شعبہ دے ایں اور ساتھ کام کرنے کے کیے مختفری جماعت 'نا کہ میں دین میں منکرات وبدعات پھیا نے والوں کا قلع قیع کرسکوں" چنانچے سکندر لودی نے ان کی خواہش کے مطابق جو انبول نے مانکا تھا،وے دیا۔ مجنح حمام الدین دربارے رخصت ہو کہ مجرات، دکن، مالوے کے دورے پر گئے۔ وہال کے معاشرے کا جائزہ ليااوراسلام من جو بدنهات عيل چي تعين أن كوشم كيا اورتمام الماء وشرفاسے أقرار كروايا كه آئنده وه اسلام مل اس بدعت كويروان شديد في ويرا يح اور ندخودای میں اضافہ کریں گے۔

اس کامیاب اور تقعیلی دورے کے بعد جب

وتی دربار میں اس کی رپورٹ ری تو بادشاہ مجی

آپ کی کارکردگی جان کر خوش موااور کہا کہ وہ

اینا کام جاری رهیں۔ ولی میں چھ عرصہ قام کے بعد حضرت حمام الدین اسینے مشن کی سحیل کی خاطر ملتان کے ستر پر روانہ ہوئے۔ وہال آپ نے بے انجا کام کیا اور وین میں داخل بدعات کا خاتمہ کرنے کے لیے دن رات کوشال رہے۔ یہاں تک کہ کامیانی حاصل کی۔ س کے بعد آپ نے بالی بت جانے کااراوہ کیا۔ یالی بت کانچ کر آپ کو حضرت عبدالقدوس کے ارے میں جان کاری عاصل ہوئی تو ساتھیوں ہے كها" بعائير ... يبلي جمين منكوه چل كر حفرت

عبدالقدول كو تائب كرنا جاهيے وہ خود كوقطب الاقطاب كهلوات بين اور بعض غير شرعي امور ك یابند ہیں۔زندگی وجدوحال میں سر کررے ہیں البذا انہیں سیدهاراسته دکھا کری آمے برهیں"۔

چنانچہ قافلے کا اگلا پڑاؤ کنگوہ تھا۔ وہاں پہنچ کر آپ نے حضرت عیدالقدول کو پیغام بجوا یا کہ وہ شریعت حضور اکرم ایک کی تائید کریں اور سرور و وجدو حال کی حالتوں سے دُورر ہیں۔آپ نے جو حمام الدين كابي پيغام بإياتو خنده پيشاني سے جواب بمجوایا۔''حضرت ہمیں اقرار ہے کہ ہم غیر شرعی کاموں میں ملوث ہو گئے ہیں اور اچھی طرح مجھتے ہیں کہ احکام شری سے رو کردانی کسی طور پر مناسب نہیں سوہم اللہ کے حضور توبہ استغفار کرتے بیں اور آئندہ بینے کی دعا مائلتے ہیں' چنانجہ اس كے بعد آت نے واقعی چند دن ساع كے بغير مخزارے۔ نوک جو آپ کو اچھی طرح جانتے تھے كرساع كے بغيرتو آپ كا كزاره نہيں۔ اب اس حال میں آپ کود کھتے تو جیرت کا ظہار کرتے۔ ساتھ ہی دنی دنی آواز میں سے بھی کہہ جاتے کہ حفرت سكندر لودهي كے محتسب اعلى سے خاكف ہو بچے ہیں۔ اگر چہ اس نوعیت کی یا تیں حضرت عبدالفندوس كے كانوں ميں بھي يرسي تعيس مرانهوں نے اس برمطلق توجہ نہ دی۔

ابھی آپ کوساع سے دُور ہوئے چند دن ہی ہوئے تھے کہ ایک رات جب تہد کی زاطر اُٹھے تو آت کے کانوں میں ایک عورت کے دوم کانے كى آواز آئى۔ منتخ قدوس نے جو دو ہے كے درد مجرے بول سے تو وجد میں آھے اور دیوانہ وار رقص كرنے كے - ضبط كا يارا نه رہا۔ وجدكى کیفیت میں رقص کرتے جاتے اور دیوانہ وار نعرے لگاتے جاتے۔ پھر جب ذرا اعتدال میں

آئة تو حضرت حمام الدين كوكهلوا بميجا\_ ہو چکا ہوں اورآب الجھی طرح جانے ہیں کہ آکش زدہ کلڑی کی آتش ہے جگل میں نہتو خکا کلڑی نے على ہادرنه بى بر \_ جو چيز كرفت من آئے أى كوجلا

یہ پیغام پاکر حضرت حسام الدین ہے ایے ایک بند\_ يركو ميج كرمعلى مروايا كه جاكر د مجمو ييخ قدول كود كيم كرآئے كے بعد حفرت حمام سے بولا "حضرت وہ تو وجد کی کیفیت میں بے خود ہوئے موئے کین جوتی آپ کو وجد کی حالت میں ایسے جلالی انداز میں د کماتو دفعتا آپ میں ایک تبدیلی پیدا ہوئی۔ اور پھرا ما تک شخ حسام الدین کی حالت من أبك تغير رونما ووار. كهال ود حضرت عبدالقدول کوسیدها راسته دکھانے وُرّے سمیت آئے تھے اور کھال میہ حالت کہ خود بھی بے تالی سے دستاراً تار مچینئے کے بعد ایک بلند آوازنعرہ لگا کر بروانے کی ما نند فینخ عبدالقدول کے گرد کھو منے لگے۔ لوگوں نے جربت سے بیمنظر ویکھاجب حسام

"حضرت ..... من تو آتش زده لكرى كى ماند والتي بالومولانا ألرآب ميري بيكفيت دوركر میں تو بے فک آئیں میں آپ کا احسان مندرہوں اس وقت كس حالرة أمي بير - وه بنده كيا اورآب دیوانہ وار رقص کررہے ہیں'۔حضرت حمام نے أسى سے چند بزرگان كواكھا كيا اور ايك ہاتھ ميں ورّالے کر آپ کی خانقاہ کی طرف چل کوڑے

الدين مجيح حالت ميس آئے تو لوگوں نے يوجما "حضرت ..... بيكيا موكيا تفاآب كو؟ آب كس مقعمد کی خاط آئے تھے اور کیا کرے جارے ہیں تو حسام الدين تفك تفك \_ے انداز من بولے" ہم ..... ہم علطی پر تھے، ہم تاریکی میں تھے آج ہمیں اُجالا نصیب ہواہے۔ اب تک ہم اندھرے میں بھٹک

رہے تھے'۔ شخ قدول جوسنجل کیے تھے اور آپ کے نزدیک بی مخبرے تھے نری سے آپ کی بات س كر بولي مسام الدين .....روشي تو الجمي بهت وُور بِين اطمينان ركه ايك روز وه تهارا مقدر ب کی' نیه کما اور سب کوجیرت زده چپوژ کرایی عبادت كاه من داخل موكية\_

ایک رات جونیخ قدول سے ایک خلیفہ نے کشفہ و يكما تو جيران ره كيا اتنى رات كئة آپ مطالعه مين معروف تے۔ جرے میں چراغ جل رہاتھا جس کی روشی میں آپ اسے کتاب کھولے بیٹے نظرآئے۔ الحی منع خلیفہ آپ کے پاس آیااور کہنے لگا "حضرت رات آپ نے بڑی مشقت اٹھائی کررات بحرچراغ جلائے يوجے رہے۔

یہ سن کر حضرِت سینخ عبدالقدوسؓ کے ہونٹوں پر مسكراہث دوڑ منی اورآپ نے خلیفہ کی طرف و يکھتے ہوئے فرمايا ' ونہيں ..... ميں کہاں رات مجر جامحتارہا ہوں۔ ارے بھی ہم نو رات محرآرام سے سوتے رہے'۔ خلیفہ نے بیان کر حمرت سے آپ کود یکھا اور تذبذب میں پڑ گیا۔ اُسے یقین تہیں آرہا تھا رات خود اُس نے اپنی آتھوں سے منتخ قدوس كوجر ـ ي مي جراغ جلائے برجتے ديكھا تھا۔آپ نے جب خلیفہ کو یہ متذبذب ویکہا تو معبسم ہوکے کہا" خلیفہ بد بات انجی طرح جان لے کہ اولیاء جود نیا کے سامنے نیند میں ہوتے ہیں بظاہر ایسانبیں ہوتا بلکہ وہ جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اس کیے اُن کی نیند مجمی عبادت میر شار ہوتی ے''۔ چر کھ در توقف کے بعد کہنے لگے''اگر چہ یہ علم انبیاء کرام کے لیے ہے مکر انبیاء کے اتباع کی وجد سے اولیاء بھی اس سے فیض یاب ہو جاتے ہیں کیکن اولیاء نیند کے بعد اُٹھ کر وضو کی تحد پد ضرور کرتے ہیں کیونکہ وہ انبیاء کے لیے مخصوص حکم بھی

خودکو پورے کا بورا شریک نہیں کرتے"۔ یانی بت کا کہ مخص برسات کے موسم میں حفرت، بوعلی قلندر کے مزار پر حاضر دینے عمیاتو رو سے میں داخل ہوتے ہی جرت سے وہیں زک حیا۔ روضے شرا اس نے دیکھا کہ قلندر کا سر مبارک تو روضہ میں ہی ہے لیکن انہوں نے اپناایک یاؤں باہر نکال کر ایک بزرگ کے زانو پر رکھا ہواہے۔ وہ بزرگ اُن کی پائلتی کے ساتھ لگا بیشانما۔ چمرے سے جلال نیکتا تھا اور جس کی پیثانی سے نور فیک رہا تھا۔ چتانچہ وہ مخص جیرت ہے وہیں کمڑا کا کھڑارہ کیا۔اجا تک اُن بزرگ کی جونظراس مخص پر بری تو وہ آستہ سے المے اور اُس مخض كا ہاتھ تقام كر أسے قلندر كے ياس لائے اورأس كاسر جھكا كر قلندر كے قدموں ميں ڈالا پھر اجا تک قلندر اور بزرگ دونوں أس مخض كي نظرون سے اوجمل ہوگئے اور وہ جیرت زدہ کھڑا رہ کیا۔ بزرگ کی محکل اُس کے دل و د ماغ میں چیاں ہوکر رہ گئی۔ بہت دیر دماغ پر زور ڈالٹا رہا کہ آخر قلندر کے ساتھ بزرگ كون تھے؟ ليكن وہ جان نه يايا بال البتة بزرگ کی صورت اُس کے دل پرنقش ہو چھی تھی۔ اس واقعہ کے سات، سال بعد جب وہ کرنال کسی كام سة كيا، تو انبي بزرگ كامل كود كي كرتم تحك كرره كيا- بيدوى بزرك غي جے أس نے بولى قلندر كے مزار پر دیکھا تھا سوجے رت و اشتباہ سے لوگوں سے دریافت کیا کہ بیکون :زرگ میں۔لوگوں نے اُسے جواب دیا بیہ بزرگ کامل حضرت عبدالقدوس كنگويي

ہیں۔ سکندراودهی کا دور حکومت تھا۔ سن 897 ہجری کا وفت لودهی در بار کا ایک امیر بادشاه سے کسی بات پر تاراض ہو کر دربار چھوڑ کے چلا آیا۔ حالات کی مروش میں ایسا آیا کہ بون بور میا مگر وہاں سی متم

کی کامیابی حاصل نه ہوئی تو بدقسمت سوچوں میں تم ہوگیا کہ اب کہاں جائے ؟ کہاں جاکر اپنی قسمت آزمائے؟ کس بادشاہ شنرادے کا درد کھے؟ انہی سوچوں میں تھا کہ اچا تک اُس کے دل میں آیا کہ آج تک بادشاہوں اور شخرادوں کے یاس جاتا ر ہا ہوں لیکن فیض کسی سے حاصل نہیں ،وا۔ اب کی مرتبہ کیوں نہ کسی بزرگ اور درولیں کے حضور حاضری دول ۔ شاید اللہ کے اُن نیک بندول کے طفیل میرے حالات پلٹا کھا جائیں اور نعیب میں نکھی بیغم و پریشانی دُور ہو جائے۔ سو بیہ ارادہ كركے چل كمرا ہوا اور كمومتا پرتا \_ رودلى آن پنجا۔وہاں پہنچ کراس نے لوگوں سے دریافت کیا "بعائيو ..... حالات كاستايا ايك بدنفيب انسان ہوں، رومنی قسمت کومنانے خدا کے نیک بندوں کی دعاؤں کا خواہش مند ہوں، کیا رود لی میں کوئی نیک بزرگ حق ہیں جن کے سامنے رو رو کر اینا حال سناؤل اور أن ہے سفارش كراؤل كه الله مجھے وقت كاس كرداب سے نكال كرسكون بخفى "

لوگوںنے اس پریشان حال مخض کو دیکھا، اللف اور معائب جس کے چمرے سے صاف يره عے جاتے تھے۔ سوانہوں نے اُس سے مدردی كا برتاؤ كيا اور أسے حضرت عبدالقدوس كنكوبي سے ملنے کی هیحت کی ۔

عمرخان بيرسنته بي حضرت عبدالقدوس كي خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ کی بزرگی ، تقدس اور تقویٰ ہے بہت متاثر ہوا۔ دل سے کہا عمر یمی وہ بزرگ ہیں جن كى طفيل تمهارے حالات بدلتے دريانه كيكى۔ سو اُسی وقت آپ کے قدموں مرحمیااور رو رو کر الچکیول کے درمیان فریاد کرنے لگا۔"حضرت میری مدد سيجيء من تارك الدنيا مول، نه كمر باردما نه ممكاند،آب محصالي پناه من لے ليں۔اين وامن



جس جگہ دے کر اس غریب کو معمائب کے سائے ہے دُور کریں'۔

مجیخ عبدالقدو*ن اُ*س بدنصیب کی حالت پر بہت متاثر نظرآرے تھے۔ مدردی سے سرشار ہوکر بولے" تاوان اعم .... بمبرا كوں موا جار ہاہ، جب الله كى اس زمن يرميرے ليے جكه ہے تو تہارے کیے کول نہ ہوگی۔ ہر بشر اللہ کے نزد یک برابر ہے۔ جانے فکر ہو کر جا تیرا تشکول مجی خالی نہ موكار جاخداك عبادت كراورأى سے مدد ما تك\_ ہم کون ہوتے ہیں تادان مجھے غموں ومصائب سے بجانے والے۔ ہر معل بر صرف خدا واحد بی كا اختيار ہے جس کی مرضی کے بغیریا تک نہیں ال سکتا"۔ آپ کی با تھی س کر عمرخان کوسلی ہوئی۔ول نے کہا عمر خان اب تیری بدھیبی کے دن تل سے اور ابھی أسے اس خوش اسیدی میں دو جارروز بی گزرے تھے كهسكندرلودهي أباطرف سير تخف وتحاكف كانبار ے ساتھ اُسے اربار طلب کیا گیا اور عزت و احرام کے قول وقرار کا دعدہ کیا گیا۔عمر خان سے جان کرخوشی ے بے قابو ہو مااور عقیدت سے برنم آمکھیں کیے آپ کے پاس آن کھڑا ہوا اور کہنے لگا "دعفرت آج آب كي مفيل إنه بيعزت ومرتبه دوباره حاصل موا ہے۔ میں آپ ہے جدائیں ہوتا جا بتا آپ میرے ساته شاه آباد (منلع كرنال) چليس اورومان قيام فرما كر بندگان خدا كوليض پہنچا كيں"۔

آت نے اُس کی بات مان لی اور شاہ آباد جا کرعلم وعرفان کی عظم کی روشنی سے شاہ آیاد کو منور کیا۔ رشد ؛ ہدایت کے چشمے جاری کیے ۔ طالبین دُور دُور سے بروانوں کی مانندآنے لکے اورآب کے ارو کردجع رہے۔ ایک طویل عرومه شاه آباد میں قیام کیے آپ کو گزر چکا تھا۔علم وہداےت کی جو عمع آپ نے روشن کی تھی

أس سے ہزار ہا لوگوں نے اسے باطن میں وصلی تاریکی کومنور کیا۔ایک دن آپ کی اہلیہ نے کشف میں و یکھا کہ خراسان سے ایک آگ آئی ہے جو ہر چیز کو جلاتی آہتہ آہتہ آکے برحدی ہاور پرآپ نے لوگوں سے فرمایا کہ جس قدر جلد ہو سکے اپنے بچاؤ كاانظام كرلوكوكي مصيبت نازل موايي حامتي بـــ اور پھرجلد عی تیموری سلسلے کے باہر بادشاہ نے مندوستان پر الی ملغار کی که سامنے آئی ہر چیز کو خاک کی طرح اُڑاتا ہندوستان کا مجتار کل بن کیا۔ ان حالات من جب برطرف نفسائقس كا عالم تعار بستیاں جابی و بربادی سے دو جارمیں آپ شاہ آباد چور کرکنگوه آ کررے گئے۔

مجیخ عبدالقدوی فاری اور ہندی کے شاعر کی ويثيت سے بھی ايك بلند مقام رکھتے ہیں۔ نثر میں بھی کئی کتب تحریر کیس۔

مينخ قدونٌ أيك صائمُ الأهرعابد تنصه عبادتوں ميں آب کو نماز، ذکر اللی اور قرآن کی علاوت سے حمراشغف تفارشد پدسردی اور برف باری میں یاؤں اور پندِ ليال محت جاتيں محر بھی نماز بردھتے رہے۔ جارسور کعتیں دن کو اور اتن ہی رات کو ادا کرتے لیکن خثوع وخضوع كابيه عالم تقا كهموسم كي شدت سے بے نیاز عبادت اللی میں تندی سےمعروف رہے۔ آت نے چوای سال کی طویل عمر یائی اور 23 جمادی الآخر 944 جری کواس دنیا سے بردہ اختیار كرليا-آب كامزار كنكوه ضلع سهارن بور مي آج مجى لوگوں کے نزد یک ایک مقدس زیارت گاہ ہے۔ جار سوسال سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود تاریخ میں آپ کی بیآواز آج تک محفوظ ہے۔

غريعت لامعبود الا الله طريقت لامقصود الا الله\_ اورحقيقت لاموجود الالثدبه

اليس-انتيازاحمه

يمالوا .....!

(مغرب سے کثید) "دي ٺيوڻز" تحريه: ما تنكل بروئن

صاف دل لوگ صاف گوبھی ہوتے ہیں ازدواجی زندگی میں صاف کوئی تعلقات میں استواری پیدا کرتی ہے لئے اللہ معالی میں صاف کوئی نقصان بھی پہنچا سکتی ہے لئین ہر معالم میں صاف کوئی نقصان بھی پہنچا سکتی ہے 

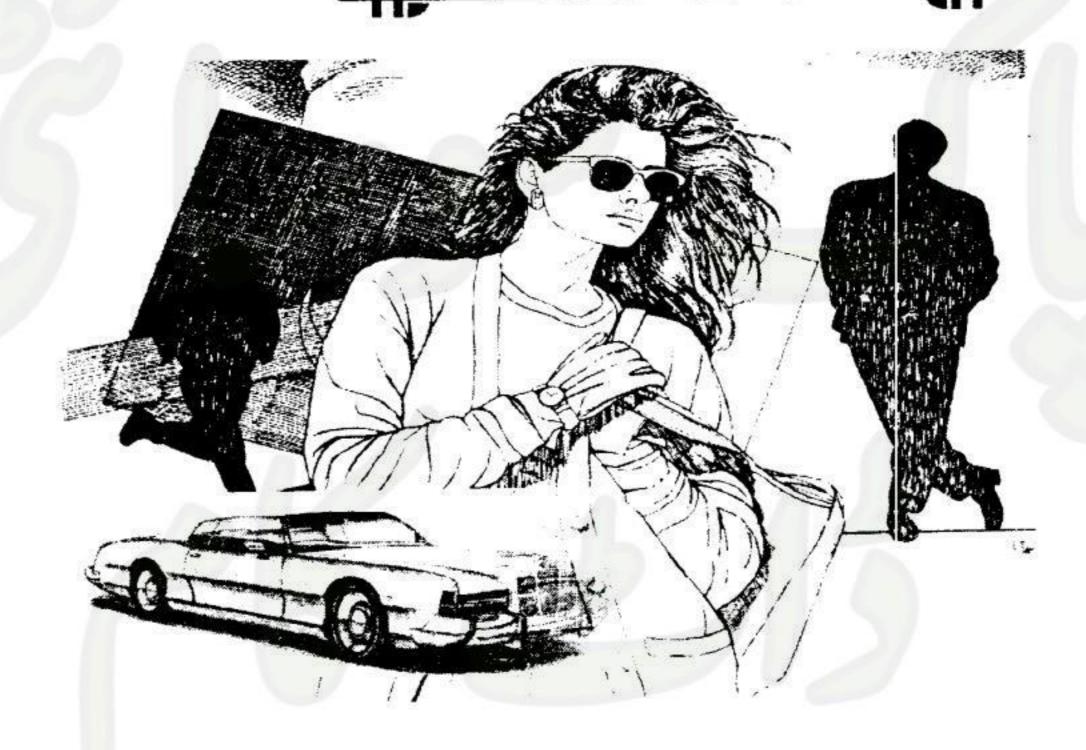

"لورنا"اس نے نری سے کہا" کھ دنوں سے تم کھ بدلی بدلی نظرآری مورتمهاری طبیعت تو تھیک ہے؟"۔ "بدلی بدلی سے تہاری کیا مراد ہے؟" لورنا بولی۔''میں تو الی کوئی بات محسوں نہیں کررہی''۔ "ممکن ہے بیہ میرا وہم ہو' ویلس نے آ ہستہ ہے کہا''' بس ایک خیال ذہن میں آیا تھا، اس کا اظہار ويكس أيك حقبقت يسند اور صاف حوشوم تهار وه ازدواجي معاملات بين شكوك وشبهات كا قائل نهيس تقارنه خود کوئی بات چھیاتا تھا اور نہ ہی اپنی بیوی لورنا ہے الی توقع رکھتا تھا۔ وہ خوب جانتاتھا کہ بدطنی سے فتنہ جنم لیتا ہے۔ای لیے جب اس نے لورنا کے رویے میں بے اعتنائی محسوں کی تو وضاحت طلی میں کوئی زیر نہیں لگائی۔

كرديا بتم كجه خيال نهكرتا"-

لورنانے دلنوازمسكرابث سے شوہر كى طرف ديكھا۔ " آج کل تم نے محمد ایادہ ہی سوچنا شروع کردیا ہے۔ یہ بات تہاری صحت کے لیے مفید نہیں ہے'۔ ولمن نے اور تا کے کہے میں دبا ہوا طنزمحسوں کرلیا تقااس کیے اس نے مزید بولنا مناسب نہیں سمجھا۔ اس کی عمر لورنا ہے انفارہ سال زیادہ تھی اور اسے عمر کے اس تفاوت کا بخو ٹی احساس نفا۔ لورنا ہنوز جوان اور پُر مشش تھی اور با آسانی نئی دنیا آباد کر سی تھی۔ یار کتک کی دشواری کے پیش نظر دیلس عام طور پر بس کے ذریعے وفتر جاتا نفا۔ ایک روز ناسازی طبع کے باعث وه دفتر سے جلدان أخر حميا۔ راستے ميں ايك موڑ كے قريب جب اس نے لورنا كو كار ميں بس كے نزدیک سے گزرتے ویکھاتو اسے بخت تعجب ہوا۔ اس تعجب كاأيك ببلوتوبيرةما كهلورنا كو دُراسَوْتك نهيس آتي تھی۔ کم از کم ویکس کے علم کے مطابق ایبا ہی تھااور دوسرا جرت الميز پہلو بيتھا كدلونا كے پہلو ميں ايك خوبرونوجوان بیٹا ہواتھ جوبڑے انہاک ہے اس کے ساتھ باتیں کردہا تھا۔ کارچندلمحوں تک بس کے ساتھ ساتھ چلتی رہی تھی میصن اتفاق ہی تھا کہ اس پرویلس کی نظر بره مخی عجلت میں وہ کار کی نمبر پلیٹ جیس د کھھ سكاليكن رنك اور ماؤل وى تقاجواس كى كاركا تقارلورنا كا چره كوال نے صرف ايك رُخ سے ديكھاتھا تا ہم ا سے یقین تھا کہ اس نے پہوانے میں کوئی غلطی نہیں کی محى \_لباس كارتك اور شائل اس كا جانا يجانا تعا\_ ویلس کی پیشانی فتکن آلود ہوگئی۔ان کی شادی کو تین سال ہو ملے تھے۔ اس دوران میں اس نے لورہ کو ورائيونك سلمان كى برمكن كوشش كالمحاليكن ناكام ربا تفا- سمير عك وهيل ير باته ركعته بي لورنا يركويا سكته طارئ ہوجاتا تھا۔ بول معلوم ہوتا تھا کہ اس کے لاشعور يك يلى تامعلوم خوف مساط موراس كى بدى خوابش تحى

كەلورنا ۋرائيونگ سيكھ لے اوردوسرى بيويوں كى طرح اسے دفتر چھوڑ آئے اور شام کو واپس لے آئے۔ یا تو لورنا شروع بی سے ڈرائونگ جانتی تھی یااس نے حال بی میں ڈرائیونگ سیمی تھی۔ ہر دوصورتوں میں بیسوال پیدا ہوتا تھا کہاں نے بیہ بات چھیائی کیوں۔

شادی ہے میل وہ لورنا ہے زیادہ واقف نہیں تھا۔ وہ أيك فرم مين استقباليه كلرك تقى - وينس كارو بارى سليل ين دمان چيا كرنا شار چند ما قالان ك بعد درنور ش دوی او گا او گار تعاقدات دری سے ایک برصالے الدول فرده الميشرك لي ايك دومرك كروم اليكن كياوه والعي ايك روسرے كے موصحة؟ اسيخ ذبان الل پیدا ہونے والے اس سوال کا ویس کے یاس کوئی بواب نہیں تقار لورنا کے اس یرا رار رویے نے است أمجهن مثما ذال دياقها- اس كامطلب بيقيا كهوواس کے ساتھ مخلف نہیں تھی۔ پہلے اس نے براہ راست بواب طلی کاراده کیا جیسا که وه بمیشه کرتا تھا لیکن اس مرتبه صورت حال زیاده علین تھی ۔ اس بات کا قوی امكان تفاكه لورنا جموت كاسهارا ليني كوشش كرتي اور آئندہ کے کیعتاط ہوجاتی۔

"آج کا ون کیما گزرا ڈارانگ؟" اس نے سرسري طور پر يو چھا۔

"اجها كزرا!" لورنائ في جواب ديا" آج مي ماسكومب مخي تقي" -"كوئي خاص كام تفا؟" \_ "کیامهیں ہر بات بتانی ضروری ہے؟" ویکس کو اس بات پر جرت ہوئی لیکن نورنا کے مونول برمسكراب معى - وه كين كلي " شايدتم بحول منے کہ جاری شادی کی سالگرہ قریب آرہی ہے۔ ص شا پیک کرنے تی تھی تم نے آج کیا کام کیا؟" "و بی جوروز کرتا ہوں آج طبیعت خراب تھی اس ليے جلدي أتھ محيا''۔

شادی کی سالگرہ سے ایک روز قبل اس نے لورنا

ے کہا کہ وہ اسے کنٹری کلب میں ڈنر کھلا نا جا ہتا ہے۔ لورنانے اس بات برخوش کا اظہار کیا۔

مُعَیک آٹھ بجے دونوں تیار ہوکر کلب روانہ ہو مے۔ کنٹری کلب شہرے باہر ایک تفریحی مقام پر واقع تغاررات تاريك اورسرك سنسان محى \_نصف راستہ طے کرنے کے بعد ویس نے یکا یک بریک لكادية اور الى سيث يرتقرياً وعير موكيا- لورناكي خوفكوار مفتكوكا للمنقطع موكيا

"ویلس!"اس نے تحبراہث سے کھا" کیا ہواجمہیں"۔ "يانبين! دل ۋوب سار مايئ

لورنا چند محول تک بے حرکت بیتمی رہی۔ ویلس نے انگ اٹک کرکھا "کوئی کاریا لیکسی روكويا كلب سن مدد لانے كى كوشش كرو \_ مي اب كارنبيل جلاسكتا"-

لورتانے کمڑکی سے سرتکال کر باہر دیکھا۔ اس

یاس کوئی کارنظر ایس آری میں۔ ویلس آرام سے سیٹ يريرا موا لورنا \_ ك ردعمل كا انظار كردما تعاروه فيم وا أتكمول ك كوافي سے لورنا كى طرف د كيور باتفار كي در تک سویے کے بعدلورنا کارکا دروازہ کھول کر باہر كك كى اور كموم كر درائيونك سيك كى طرف آكى۔ "اس وران، من مد طن كاكوكى امكان نبين" اس نے کیا " بھے، خود ہی کھ کرنا پڑے گا"۔اس نے ویلس کو ہمتی ہے وظیل کر قریبی سیٹ بر کرا دیا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹے تی۔ پھر بولی "کلب میں کوئی نہ کوئی ڈاکٹر ضرور ہوگا۔ فکر کرنے کی کوئی بات جیس، بس آرام سے بیٹے رہو"۔

چند لمحول کے اندر کار دوبارہ سڑک پر دوڑ رہی محی ۔ لورنا بری بہارت کے ساتھ ڈرائونگ کردہی تقی۔ کچھ دُور جانے کے بعدویلس اُٹھ کر بیٹے گیا۔ "مرى طبيعت محك موكى بي"اس نے خمار آلود ليج من كما" بالبين اجا عك جميركما موكما تما!"

" اوہ فشکر ہے"۔لورنا نے کہا" میں تو ڈر بی می تھی۔ ببرحال مهيس واكثر كوضرور دكهانا جايي"-"في الحال واكثر كے ياس جلنے كى ضرورت نہيں!" ويلس بولا"تم نے وْرائيونك كب ميمي؟" - "فسول كدير إراز كمل حميا - بيس شادى كى سالكره يرحمهيں چونكا دينا جا ہي سى

"اس سے زیادہ کیا چوتکاؤ گی!" ویکس نے كها "من تو سوج بمي نبيل سكنا تعا كهتم ورائع تك سکے لوگی۔ یاد ہے میں نے تم پر کتنی محنت کی تھی لیکن تم نے اتن جلدی ڈرائےونگ کیے سیکھ لیج"

"من نے حمین بتائے بغیر ایک ڈِرائیونگ سکول میں داخلہ لے لیا تھا گزشتہ ہفتے کورس ممل ہونے بر محصے لائسنس بھی بل کیا ہے'۔

"تعب خزاليكن تم لو درائوتك سيث ير بيمن ي خوفزده موجاتی محین"۔

"ميرا دُريَونك استركر بهت شاندارآدي بهد وه نہایت مبر اوراستقلال کے ساتھ ڈرائونگ سکھاتا ہے تمہاری طرح فورا آپ سے باہرہیں ہوجاتا۔ جس کا کام مناہ وی ایے بخولی انجام دے سکتا ہے۔ میں مجمتی مول كمشومرے بھى درائيونك تبين سيمنى جاہے"۔ ویس نے ہولے سے سرملایا۔ کویا اس خوبرو

توجوان کے بارے میں بھی وضاحت ہوگئ تھی جے اس نے کار میں لورنا کے ساتھ بیٹے ہوئے د يكما تقار وه نوجوا ن اس كا درائيوتك انسركم تقار یہ جانے کے باوجود بھی ویلس بوری طرح مطمئن تبیں ہوا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ اس محمن میں مزيد تحقيقات كرے كا۔

ا ملے روز لورنا نے اسے پیلے رنگ کا لفافہ دیا۔ ویلس نے متحس نظر سے لفانے کو اُلٹ بلٹ کر و یکھا۔لفانے کے اور لورنانے اینے ہاتھ سے اس كا نام لكما مواتقا \_ لفافے كے اندرسالكره كا كارڈ اور لورنا كاؤرا يوتك لاسنس تغار

بیسب کچے دیکھ کراسے ندامت ی ہوئی۔ اس نے ہمیشہ بدلنی سے کریز کیا تھالیکن اس مرتبہ شاید شیطان ال برغالب أعميا تعالم اى دن وه ليخ دفتر مين بيشاسوج رہا تھا۔ وہ کی سے تاول کے کرداری می حرکت کردہا تھا۔ میں نے بیسوچنا شرورع کردیا تھا کہ لور تا ہے وفا ہے اور دولت کی خاطر محص لک کرنے برتلی ہوئی ہے۔ مجھے اس معنیا حرکت کی حلاقی کے لیے مجھ نہ کچھ ضرور كرناجا يد الورنامير \_ عبار من كياسوچ ربي بوكى؟ عین اس وفت لورنافون بر بات کررنی محی''میرا خیال تھیک تھا ایر۔ اس روز ولیس نے ہمیں کار میں مزرت ہوئے دیکھ لیا تھا''۔

"اور جعلی ڈرائیو گاک لائسنس نے اسے مطمئن

"في الحال تووه مطمئن ہو کمیا ہے لیکن اب ہمیں اینے منصوبے پڑمل درآ مدکر ہی ڈالنا جا ہے'۔ "کل رات کے بارے میں کیا خیال ہے؟" ''جنتنی جلدی ہو جائے اتناہی اچھا ہے'۔ "میں تھوڑی در میں تمہارے یاں پہنچ رہا ہوں" المرنے كما" فاہر ہے كه ويلس تو دفتر جاچكا ہو كا باقى تفصیلات وہیں طے کریں گے'۔

أسى روز رات كے كھانے سے فراغت ياكر لورة نے ویلس سے کہا" آن کھے تفریح کاموڈ ہورہائے"۔ ومس سے اچھی اور کیا بات ہوسکتی ہے" ویکس بولا "كہل صنے كالده ہے" " آج ساحل كى سيركرتے بين" وبلس بیس کر چونک سام کیا۔ ساحل وہاں سے تین میل کے فاصلے برتھا۔ وہاں تک جانے والی سرک ایک او کی بہاڑی کے اور سے ہو کر گزرتی می- اس بہاڑی پر بسااوقات حادثات ہوتے رہے تھے۔ ویکس سوج رہاتھا کہلورتا ہے وقت وہاں کی سیر کیوں کرنا جا ہتی ہے؟اس نے اپی جیرت چھیاتے ہوئے کہا"اوو کیوں تبیں؟"

جب وہ گاڑی کی طرف جارے تھے تو ویلس کے ذہن میں عجیب قسم کے خیالات جنم لے رہے تھے۔ اس نے اُن خیالات کوجھنگنے کی کوشش کرتے ہوئے سوحیا که وه ایک بار پھر بدطنی کاشکار ہور ہاہے۔اس وقت ساحل کی سیر کا ارادہ محض اتفاق بھی ہوسکتا ے۔ جب وہ ڈرائیونگ، سیٹ پر بیٹھنے لگا تو لورنا نے آمے بوھ کر کہا" آج میں ذرائے کروں گی"۔

اس بات نے ایک بار پھراسے انجھن میں ڈال دیا۔اس وفت ساحل کی سیر کا ارادہ اور پھر ڈرائیونگ پر اصرار خانی از علت نہیں تھا۔ ویلس کی چھٹی حس د ماغ کے میں حصے میں خطرے کی محمنی بحاری تھی۔ "وارانگ!"اس نے پیار سے کہا" کیا بیمناسب نه ہوگا کہ میں ڈرائیونگ کرول۔رات کا وقت ہے اور راستہ پر خطر ہے۔ تم نے نی نی ڈرائیونگ سیمی ہے ال لي مهير احتياط رني جاهيا"-

" وْرَا وْ يَكُونَا مِن اللَّهِ اللَّ مہارت ہے، کارچلاتی ہوں!" اوریانے کہالیکن اس کے ذہن میں کھے ورتھا۔ وہ سوچ رہی تھی ای دن کے لیے تو میں نے کارچاانی سیمی تھی۔وہ اس منصوبے کی تفصیلات کے بارے میں سوچنے کی جواس نے اور ایڈ نے تیار كياتها ـ وه اين ذين مي ان تفصيلات كود بران كلي ـ ایداس وقت بہاڑی کے موڑیران کا منتظرتھا۔وہ چوٹی پر سنجنے سے پہنے اپن آمری اطلاع دینے کے لیے انڈیکٹر لائث دود فعہ جلائے گی۔ جب کار چوٹی سے چند قدم کے فاصلے ہر رہ جائے گی تو ایڈ تیزی سے سڑک پر آجائے گا۔ لورنا اے بچانے کے بہانے کا رکو کنارے کی طرف موڑ دے گی ۔ کنارے کے عین اوپر پہنچ کروہ بریک لگائے کی اور دروازہ کھول کرباہر کود جائے گی پھر الرکارکوذرای کوشش سے نیجے دھکیل دے گا۔

"اسمنموب مل سب سے اہم کام تہاراہے" اید نے نورنا سے کہا تھا " مجھے ویکھتے ہی تم رفتار کم





- 🕥 ایک، تاریخی دستاویز جوانشاءالله یقیناً هر کی کامیابی اور فلاح
  - 🗨 جس میں قرآن اور احادیث صحیحہ کی روشنی میں:
- 🗨 والدین کے فضائل، آ داب، حقوق، فرائض اور ان کے شايان شان متندموا داور محكم اشنباط يرمبني واقعات اور ديگر موادلو یکجا کردیا گیاہے۔ خودبھی پڑھیئے اور دوسروں کربھی پڑھائے

ہرگھر میں پیارومحبت کی تحریک کا آغاز سیجئے

ف-240 شن ماركيب ريوارز گاردن لامور

سے سرک کے دسلامیں بڑی ہوئی لاش کود مکھنے لگا۔ دوسرى كارس ايك اوميز عرفض بابرآيا اور ويلس كو مخاطب کرے کہنے لگا" آپ نے دیکھا جناب امیری اس میں قطعا کوئی علطی نہیں۔ بیخص پہلے آپ کی کار ے بینے کے لیے بعاگا تھا۔ بیتقریباً سڑک یارکر چکا تھا کین پرال کے ذہن میں نہ جانے کیا دُھن سانی کہ دوباره ای کنارے کی طرف واپس بھاگا۔میری کار بالکل قريب بي يكي محل اوريك لكاف كاوتت كزرجكا تعا "شاید بیکوئی دیوانه تھا"ویلس نے کہا "بدے آرام سے درفت کے پیچے کمڑا تھا۔ جب ماری كاربالكل قريب كافي كئ توسؤك باركرنے كے ليے بما گا۔ اگرمیری بوی برونت بریک ندلگانی تو ہم کار سمیت ہزادف کی بلندی سے یے اڑھک جاتے"۔ محروبلس اور لورنا كويوليس كے آئے تك وہاں رُ كُنَا يِرُا۔ واليسي يرويلس نے لورنا سے كھا" وارانگ من ایک چھوٹا سا اعتراف کرنا جا ہتا ہوں' \_لورنانے

جمرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ "آج جب ہم سر کے لیے دوانہ مورے تے تو میرے دل میں تہارے متعلق بدللنی پیدا ہو کی تھی۔ پا حبیں کیوں میرے دل میں بید خیال پیدا ہوا تھا کہتم ميرے خلاف كوئى منعوبرينا چكى ہو۔ابتہارے معموم جمرے كى طرف دىكھ كر مجھے لينے اس لايعنى خيال يرسخت عامت مورى بديم جانتي موكه من ايك حقيقت پندشو بر مول \_اسيندل من كوئي ميل جيس ركمتا"\_ "اس وقت تمارےدل كاكيا حال ہے؟" " شخصے کی طرف صاف ہے " ۔ ویکس بولا۔ "تو پرندامت کی کیابات ہے ڈیٹر!" لورنانے بورے خلوص کے ساتھ کھا "انسان کادل سمندر کی مانند ہے اورسمندر میں سرکش ہوا کی وجہ سے بھی بھی المعمم معى ميا موجاتا ہے"۔

كردينا اوركنار \_ ، \_ كيس اوير الى كريريك لكا دينا\_ تہارے باہرآ۔ نے بی میں کارکو ہزار فٹ کی بلندی سے یکے اوسکا دوں گا۔ تہاری ذرای علطی خطرناک ابت ہوسکتی ہے۔ بریک کنارے کے عین اور پہنے کر لكني جاميس، ندايك الح آك ندايك الح يحيي"\_ " تم كوكى فكرن كرو!" لورنا نے كما تعا" تم نے د یکمانہیں میں آبک ہفتے کی ریبرسل کے دوران میں کتنی عمری سے بریک لگاتی رسی ہوں!" ائى خيالات كے ج وخم من وہ ڈرائيونك سيك ير بيغد كى اور كاركور كے بر حاديا۔ " کیا سوچ رہی مولورنا؟" ویکس نے بوجھا۔ " آل مال ..... پھوليس" ـ و بمحی بھی میں انسوں کرتا ہوں کہتم دینی طور پر بھے سے بہت دُور ہی گئی ہو'۔ "آج كل تم ضرورت سے زيادہ عى سوچے كلے ہو"۔ "ميراممي سي خبال ب"ويلس نے كما" اب درا احتیاط کتا، پہاڑی الماقہ شروع مورمائے۔ لومنا کے مونول يرمعن خيرمسكرابث ممودار موكى \_وه بييول مرتبه ال طرف آچی می اس کی تکاه سامنے سوک برجی مولی متى۔ جب چنى سوكز دورره كى تواس نے رفار كم كروى اورددمرتبدات يكيثرلائن جلائي موزع قريب سفيدے كے در دت كى اوث من كورے ہوئے اللے نے بياشاره د مکے لیا۔ جب کار چند قدم کے فاصلے پر رہ می تو وہ منصوبے کےمطابق وارتا موامرك ياركرنے لگا۔ "د یکناسامنے آوی ہے ویلس نے چیخ کرکھا۔ لومنا نے نہایت مہارت کے ساتھ گاڑی کو دائیں طرف موڑ ا اور عین کنارے کے اور پہنے کر پر یک لگا ديد بعرجي ي وه اروازه كمول كربابرتكى ، فعنا من ایک چے اوردماکے کی آواز بلند ہوئی۔اس کے ساتھ عی خالف ست سے آنے والی کارایک جعکے کے ساتھ ڈک منى ـ ويلس بمى دروازه كمول كربابرآ ميا اورخوفزده نظر

نديم شاه

چۇل رىك

اس کے ساتھ ہی میں نے متانہ کے جسم پر پے در پے وار کرنے شروع کیے اور کی اور کی کے اور کی کیے اور کی کی اور کی ا پھرا کی کھا دُ ایبا لگایا کہ چاقواس کے جسم میں پھنس کررہ گیا۔ میں نے پوری قوت سے اسے نکالنے کی کوشش کی جب وہ باہر نہیں آیا تو میں نے اسے تھما ویا۔ پھر جا قو کے باہر آتے ہی مستانہ نے آخری بھی لی۔



بعض بُرم ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ بظاہر سمجھ نہیں آتی، ایک بحرم کا اعتراف نامہ

ایک جنون سامجھ پرسوار تھااور میں اے مارر ہا تھا۔ اس کی زبان چل رہی تھی۔ وہ گندی گندی گالیاں یک رہاتھا۔ اور میں ہرگالی پر وار کررہا تھا۔ اب یاد

قل كرديا، ميں نے اسے جان سے مارديا۔ وہ حیدرآباد کو سینئر صحافی تھا۔ میں نے جاتو سے بتا نہیں کتنے وار کیے، میں جاتو گھونیتا ہی جلا گیا۔ ضرورہے'۔متانہ سیال نے کہا''محرمیں کوئی نہیں ورنهمهين جائے ضرور بلاتا"۔

"میں جانتاہوں کھر میں کوئی نہیں ہے" میں نے معنی خیزانداز میں کہا۔ یہ بات میں نے درست کھی محمی-میرے علم میں تھا کہ اس کے کھر والے کہیں مے ہیں۔لیکن میرا یہاں آنے کاارادہ نہیں تھا مگر شہنشاہ سے ملاقات ہوئی تو اس نے کہاں کہ اس کے یاس پیسے بالکل نہیں ہیں۔میرے پاس بھی نہیں تھے ورنه میں اس کی ضرورت بوری کردیتا۔ پھراجا تک بی مجھے متانہ سیال کا خیال آیا اور میں نے اس سے کہا ''ایک جگہ سے پیے مل سکتے ہیں، لیکن تھوڑا سا ڈرامہ کرنا بڑے گا مارے ذرای کوشش سے وہ مخص بليك ميل موسكتائے"۔

"تو پر چلوکوشش کر لیتے ہیں"۔

اس کے بعد ہی میں شہنشاہ کے ساتھ کھرے لکلا تھا۔ میں نے کمرسے چلتے ہوئے جاتو بھی جیب میں رکھ لیا تا کہ ڈرانے وحمکانے کے کام آسکے۔ ہم لوگ صدر سے ہیرآ باد تک پیدل ہی مجئے تھے، راستہ بحرہم لوگ متانہ سیال کو بلیک میل کرنے کے سلسلے میں بی با تیں کرتے دہے تھے۔مشانہ سال کے محر میں داخل ہونے سے پہلے ہی میں نے شہنشاہ کو تا کید کی تھی کہ بات محل اور طریقے سے کرتا، بے صبری کا مظاہرہ کھیل بگاڑ سکتا ہے کیونکہ وہ صحافی ہے اور صحافی عموماً دلیر بھی ہوتے ہیں۔ وہ وحملی بھی وے سکتا ہے لیکن اس کی وحملی میں آنے کی ضرورت نہیں اگر ہم اس کی وحملی میں آئے تو نہ صرف جارا کام نہیں ہوگا بلکہ وہ ہمیں پھنسا بھی سکتا ہے سمجھ محتے میری بات!" آخر میں شہنشاہ کو یکا کرنے کے لیے کہا تھا۔ كرك مجھے افسوس اورد كھ مور ہا ہے، وہ ترب تھا،خودکومیرے، وارسے بچانے کی کوشش کررہا تھا۔ ہروار پردوتین کندی گالیاں دے رہاتھا، آخر کاراس نے آخری چکی کی اور اس کے ہاتھ یاؤں ڈھیلے پڑ مے۔اس کی زبان رُک می لیکن میرا ہاتھ نہیں رُکا۔ میں نے آخری وار کیا اوراس سے الگ ہوگیا۔ میرے کیڑے اس کے خون سے لت بت ہو مجئے تے"اس کے کروں کی تلاشی لو" میں نے اپنے دوست شہنشاه کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی پھولی ہوئی سانسوں برقابو یانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ ئی وی کی تیز آ واز میں شاید شہنشاہ میری بات نہیں سُن سکا تھا" چل بھاک چلیں ندیم شاہ!" اس نے قدرے تیز آواز اس کھا" اس سے سلے کہ یہاں کوئی آجائے"۔ میں آ کے بردھ کرنی وی کی آواز کم کی۔ میرآ واز میں نے بود بی بردهائی تقی تاکه کمرے میں ہونے والی منفتکو کی آواز باہر والے نہ سُن عیس۔ جب ہم اس صحافی کے کمرے میں داخل ہوئے وہ تنہا بی سیفا ہواتھا۔ مجھ پرنظر پڑتے ہی وہ مسکرا دیا تھا۔ اس کی آواز اب بھی میرے کانوں میں موجی ہے "بہت دن بعد آئے ہوشاہ، کہاں گئے تھے؟" "بيشهر بہت برا ہوگيا ہے' تم تک وہنچنے میں اتی در لگ کئ"۔ میں نے بھی مسراتے ہوئے کہا"اس ہے موری میرا دوست شہنشاہ ہے!" "کہاں رہتائے شاید میں نے اسے پہلے بھی و يكما ب "محافى نے كہا" بين جاؤ".

"تهاری نظری ببت تیز بن متانه سال!" میں نے محافی کی آتھوں میں دیکھتے ہوئے کہا "شبنشاه كوتم في صدرين ديكها موكا".

" بے تو یاد نہیں کین میں نے اسے دیکھا

" تم كس طرح جانة ہو، ميرے كھر ميں كوئي جہیں''۔متانہ سال نے پوچھا''کیاتم ماری نوہ

"" تمہاری ٹوہ میں رہنے کی ضرورت کیا ہے "میں نے کھا"اور میرا خیال ہے حمہیں سی بھی بتانے کی ضرورت نبیں کہ مجھے کیے معلوم کہاس وقت تمہارے ممر میں کوئی نہیں''۔

" چھوڑو! بہ بتاؤ کیے آنا ہوا؟"

" آنا آر کام سے ہی ہواہے 'میں نے کہا "اس شہنشہ کو پییوں کی ضرورت ہے اور بیتمہارا کام بھی کرےگا"۔

"كيامطلب؟" متاندسيال نے كہا۔ "كياحمين مطلب بحى سمجانا برے كا"\_ ميں نے اسکھیں نکال کر کہا" میں جانتا ہوں تم لڑکوں سے كيا كام لية مؤشهنشاه تهارے كام آسكتا ب\_تم اس کی ضرورت بوری کروئی تہاری کرےگا"۔ " کیا بکواس ہے مشانہ سیال نے تیز آواز میں كها" تم نے كياسمجائے مجھے"۔

میں نے ہاتھ بردھا کرئی وی کی آواز تیز کی اور کہا "تيزآ وازين بات مت كرو ورندانجام يُرا ہوگا"۔ " كيارُ ا اوكا؟" متانه سال نے الى جكه سے كر ہے ہونے كى كوشش كرتے ہو كے كہا۔ میں اس سے پہلے بی کھڑا ہو کیا اور اسے کندھوں سے پکڑ کر بھاتے ہوئے اولا"اب انسانوں کی طرح جيب مي جاتنے سے بي باہر نكالو۔ زيارہ تيزبولنے اوراجعلنے کی آئشش کرو کے تو ہم محلے میں تیری عزت خاک میں ملادیں تے ۔ بہاڑ کا یا ہرنکل کر شور مجادے کا کہتم اس کے ساتھ پُرا کام کرنے ..... ا

"خاموش رہ کمینے انسان!"متانہ سیال نے

ميرى بات كاث كركها اور ايس باته چلاياجي مجھ مارنا حابتا مو

میں بھی اپی جگہ کھڑا ہو گیا اور دوسرے ہی کمح میں میرے ہاتھ میں جاتو تھا''اے دیکھ رہا ہے، اتنے وار کروں کا کہ نہ جسم پہیانا جائے گا

اس فقرے کے ساتھ ہی متانہ سیال معتمعل ہو کیا اور پھراس سے پہلے کہوہ ہم پرحملہ کرتا۔ میں نے آ مے بڑھ کراس کا ایک ہاتھ سے منہ بند کیا اور جاتو شہنشاہ کی طرف اچھالتے ہوئے اشارہ کیا کہ اس پر وار کردے۔ شہنشاہ نے فورا جاتو اٹھا کر متاندسیال پروار کردیا۔اس نے اس وارکورو کئے کی کوشش کی نیکن وہ میری مرفت سے نکل نہیں سكا- بال بيهوا كداس كے منہ ير سے ميرا باتھ لمحه بجركے ليے ہث كيا۔اس نے كئ كالياں بك ديں اور شہنشاہ نے اس کے جسم برکٹی وار کردیئے، لیکن متانہ میری مرفت سے نکلنے کی مسلسل کوشش کررہا تھا اور اسے جیسے بی موقع ملتا وہ گندی گندی گالی كب ديناتها۔ جب مستانه سيال نے شہنشاہ كے دس بارہ وار برداشت کر کیے تو میں نے اسے ایک طرف وحکا دے کر گرادیا اور پھر شہنشاہ کے ہاتھ ہے جاتو لے لیا۔

" نتم اسے ابھی مارنہیں سکے۔ دیکھو، یہ کسے مرتا ہے'اس کے ساتھ ہی بیں نے متانہ کے جسم بر بے در بے دار کرنے شروع کیے اور پھرایک کھاؤ ایبالگایا ك جا قواس كے جم ميں ميس كرره ميا۔ ميں نے یوری قوت ہے اسے نکالنے کی کوشش کی جب وہ ہاہر نہیں آیا ? میں نے اے تھما دیا۔ پھر جاتو کے باہر آتے ہی متانہ نے آخری بھی لی۔

جنم لیتی ہے۔ میں کہ سکتا ہوں کہ میراتعلق کسی ایسی تنظيم سينبيل جود مشت كرد مو، ميراتعلق كسي جرائم پیشه کرده سے بھی نہیں لیکن اس کامطلب بیہ بھی نہیں کہ مجمعے کی چیز کی ضرورت بھی نہیں۔میری منروريات مجى بين، مين أنبين يوراكرنامجي جا ہتا ہوں۔ اس کے لیے میرے ذہن میں کئی منصوبے آتے اور ملتے رہے ہیں۔ میں اکثر سوچتاہوں کہ کہیں ڈاکا ڈالنے، کسی کو اغوا کرکے تاوان حاصل کرنے کے بجائے ....کی بھی مخص کو بليك ميل كرك مال بناياجاسكتا بيد محمناؤن الزام سے بیخ کے لیے کوئی مجی اپنی جیب خالی کر سکتاہے۔ جس وقت شہنشاہ میرے پاس آیا اس وقت بھی میں ایسے ہی منصوبے پرغور کررہا تھا اور شہر کی مخلف شخصیات کے چہرے میری نگاہوں کے سامے گردش کردے تھے۔ جب شہنشاہ نے اپی جیب خالی ہونے کی بات کی تو اس وقت میری نگاہوں کے سامنے متانہ سال کاچمرہ کردش كرد باتقا- جب من في شهنشاه كواي ساته على كے ليے كها تو اس وقت مجھے معلوم نہيں تھا كەمتاند اس وقت مكان من اكيلا موكاروه اكيلانبيس موتاتب بحی کوئی فرق نہیں پڑتا، میں بدیات جانتا تھا کہ جس كمرے ميں وہ ہوتا تھا وہ كمرا تو مكان بى كا تھاليكن اس كمرے كا مكان سے كوئى تعلق بھى نېيى ہوتا تھا۔ وہ کمرابیرونی دروازے کے ساتھ بی تھا اور جب متانداس كرے مل ہوتا تو مكان والے اندروني حصے بیں ہوتے تھے اور ان کے علم میں نہیں ہوتا تھا كەمتانەايى كرے مل كياكرد باب،اس سے ملنے کون آرہا ہے۔ اندرونی حصے میں آواز اس کمرے تک نہیں آتی تھی اور اس کمرے کی آواز اندر نہیں

"بيرتو مركيا" شهنشاه نے كہا۔ " تفیک ہے مربانے دو"۔ میں نے اپنی چولی موئی سانسوں پر قابو یانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا " تلاشی لواس کی"۔ م كي الما المك محك المح الما المك المحمد الما الما المحمد الما المحمد المحمد الما المحمد المحمد الما المحمد سورويے سے زیادہ جیں ہیں''۔ "أبيس ركه لواور يهال مع نكل چلو!" "اس طرح تو ہم باہر ہیں جاسکتے" شہنشاہ نے اسے اور میرے خون آلودہ کیڑوں کی طرف اشارہ كركے كھا۔ بات وہ ٹھیک کررہا تھا۔ہمارے کیڑے خون میں ات بت تھے۔ میں نے کرے میں ادھر اُدھر نگاہ دوڑائی اور پھر مجھے منتانہ سیال کے کئی شلوار سوٹ نظرا مجے۔ میں نے کیڑوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ''اینے کیڑے اُتار کران میں سے ایک جوڑا کین لوئیں بھی بیل کرتا ہوں"۔ اتنا کہ کرمیں نے اینے کیڑے اُتارے اور پھر ذرای در بی میں متاند سیال کا جوڑا میرےجم پرتھا، یمی کچھ شہنشاہ نے بھی کیا۔ کیڑے بدلنے کے فور آبعد بی ہم دونوں كرے سے باہر تھے۔ باہر لكل كر ميں نے كرے كا دروازہ بھیڑ دیا تا کہ لوگوں کو یمی ممان ہوتا رہے کہ

متانه تی وی و کیور ہاہے۔ كمرے سے باہرآئے كے بعد شہنشاه نے رائے دی کہ ہمیں چند دن کے لیے حیدرآباد سے طلے جانا جائے۔ میں نے اس کی رائے مان کی اور ہم دونوں کراچی کی بس میں بوار ہو گئے۔

مرفض کے ذہن میں بیسوال آسکتا ہے کہ ہم نے اتن بے دردی سے متانہ سال کو کیوں مارا۔ اس " كيول" كے جواب ميں ايك حقيقت افروز كہاني

جاتی تھی۔

جب ہم سال کے کمرے میں جاکر بیٹے تو اس وقت من بيرجان حميا تفاكه اس وقت متانه كمرمين اکیلا بی ہے کیوئیہ اندرونی جصے میں روشی نہیں تھی الحرمقى تو بهت كم أنمى دوسرے ايك سنا تا مجى تقا اى لیے میں نے کہا تھا کہ مجھے علم ہے اس وقت کمر والے تبیں ہیں، س پر مستانہ نے جمرت کا اظہار كرتے ہوئے او، ميں رہنے والى بات كى تقى۔ مجھے بورا یقین تھا کہ متانہ اپنی عزت کی خاطر فورا اپنی جیب خالی کردے، گا۔ مر ایبانہیں ہوا پھر میں نے فوری فیملہ کیا تھا کہ جب آبی مجے ہیں تو خالی ہاتھ جانا بكار ہے۔ اس ليے من متانه كو ماركرات لوے کے بارے، میں سوچ بی رہاتھا کہ متانہ نے كالى دى اور وه سلسل كاليال بكا ربا مزاحت كرتار با، بهارا بروارات معتمعل كرتا ر با اور لمحه به لمحه ہارے غصے اور جنون میں اضافہ ہو تا رہا۔ اگرمتانه خاموشی ہے ہمارے آ کے ہتھیار ڈال دیتا توائی جان سے نہیں جاتا۔ بیجی ممکن ہے کہ اسے لونے کے بعد ہم رفاری سے بینے کے لیے اس کی زبان ہمیشہ کے لیے بند کردیتے۔

اس کاعلم بہرمال ہمیں پہلے سے نہیں تھا کہ حالات ہمیں کس زخ پر چلنے کے لیے مجبور کرتے ، ہم نے جو کچھ کیا وہ تو شاید غلط ہے ،لیکن میرے خیال میں حالات کا تقاضا ہی تھا اگر ہم متانہ کے ساتھ پیے نہ کرتے تب بھی ہم دہشت گرد اور ڈاکے کے الزام میں جیل میں ہوتے ہمتانہ مجھے اور ميرے والد كواچھى طرح جانتا تھااور پھر وہ سينئر صحافي مجى تفا-اس كے بيان ير يوليس فورا حركت ميں آتى اور پرمج سے بہاء بہلے ہی ہم کرفار ہوجاتے اس

کے قتل کے بعد بیضرور ہوا کہ ہم دو دن بعد کرفار ہوئے۔وہ بھی محض اس لیے کہ ہم کیڑے مستانہ کے محمر میں بی چھوڑ آئے تھے۔ پولیس دمونی کے لگائے ہوئے نشان سے ہارے کمر تک پہنچ گئی۔ ا كر مم دو دن بعد نبيس بكرے جاتے تو جارون بعد پکڑ لیے جاتے۔ کھیمی مومارا پکڑا جاتا لازی تھا۔ ہم نے دودن کراچی میں جس دوست کے کمر مزارے سے اس نے تو یمی مشورہ دیا تھا کہ ہم مرفاری دے دیں اپنی ''عزت'' بچانے کی خاطر ہم نے خون کیا ہے اس لیے ہارا کھے نہیں ہوگا۔"عزت" بجانے والی کہانی ہم نے کراچی والے دوست کو مجمی سنائی تھی۔

دودن تو ہم نے کراچی میں گزارے تھے، ایک تو ہم مروالوں کو بتا کرنہیں سے تھے، دوسرے ہمیں یہ یادآ حمیا تھا کہ ہم کپڑے متانہ کے کمرے میں عی لاش کے یاس چھوڑ آئے ہیں۔ان کیڑوں کے توسط سے ہولیس ہارے کھر تک پہنچ سکتی ہے۔ اس سے پہلے کہ بولیس مارے کمر تک پہنچ ہمیں خود کمر تک جانا جاہے پرمکن ہے بیاؤ کی کوئی سبیل لکل آئے۔ کمر چینے کے بعد بی جمیں علم ہوا کہ پولیس بہت تیزی سے حرکت میں آمنی ہے۔ اصل میں معاملہ ایک محافی کا تھا۔ دیکر صحافی مجمی حركت من آمي تق مي بدتو جميل بعد من علم موا کہ محافیوں نے قاتلوں کی جلد کرفتاری اور عبرت نازک سزا کا مطالبہ کیا ہے۔

بولیس نے شہنشاہ کو پہلے مرفتار کرلیا۔ میں خود اینے کھر پر گرفتاری دے سکتا تھا،لیکن والدہ کا سامنا كرنے كى مجھ ميں ہمت نہيں تھى۔اس ليے ميں نے خود تھانے میں جا کر پیش ہونے کا فیصلہ کیااور تھانے

کی سمت پیدل ہی روانہ ہو کمیا لیکن ابھی میں تھانے وبنج بھی نہیں پایا تھا کہ پولیس کے چندلوگوں نے مجھے تھیر لیا۔ کبلن ان کا رویہ میری توقع کے خلاف بہت نرم تھاشاید اس رویے نے مجھے رونے برمجبور كرديا۔ جب ايك سادہ لباس بوليس كے آدمى نے بجھے پکڑا تو میں پھوٹ پھوٹ کررونے لگا۔ بیرالگ بات ہے کہ میں رونانہیں جا ہتا تھا۔

تفانے چہنے کر میں نے اور شہنشاہ نے ایال .یا دیا۔ ہم نے تعلیم کیا کہ متانہ کو ہم نے بے وردی سے فل کردیا۔ایا کول کیا؟ اس کے جواب میں ہم نے جو کہانی سائی وہ ممکن ہے، زیادہ بہتر نہ ہو، یعنی وہ ہمیں سزات، بیانے کے قابل نہ ہولیکن ہم نے "عزت" بچانے والی کھانی سنادی اور میہ کورویا کہ متانه غلط كام كاعادى تقا-

ہارے اقبالی بیان کے بعد بی پولیس کے ایک افسر نے سحافیوں کو مجرموں کے محرفتار ہونے اور اقبال جرم كرنے كے بارے ميں بتايا۔ ہميں صحافیوں کے سامنے پیش کیا گیا، اس وقت پولیس افسر نے وہی کہانی وہرائی جوہم نے سنائی تھی۔ "ان لڑکوں نے کی بیان دیا ہے " پولیس افسر نے بتایا" میرا خیال ہے بید درست کہدرہے ہیں"۔اس کے بعد بی یولیس افسر نے جاری گرفتاری کے لیے كى جانے والى كارروائى كے بارے ميں بتايا كەس انداز میں پولیس نے تفتیش کی ، کس طرح دھونی تک النے س طرح والولی کی مدد سے مارے کھ تک بنجے، کس انداز میں شہنشاہ کو گرفتار کیا اور کیے مجھ تک ینچے، افسر نے متانہ کے قبل کواندھا قبل قرار دیتے وسے فخریہ اتدار میں کہا کہ جاری ہولیس ۔: مزموں کو صرف اڑتالیس محنوں کے اندر حرفار

كركے ان سے اعتراف جرم كراليا۔

پولیس کی کارگزاری اپنی جگه لیکن اگر ہم خود گرفتار ہونا نہ جاہتے تو کوئی ہمیں گرفتار نہیں کرسکتا تھا۔ ہم سے بہل غلطی بیہ ہوئی تھی کہ ہم نے اپنے خون آلود كيڑے مقتول كے كمرے ميں چھوڑ ديئے۔ دوسرى غلطی میہ ہوئی کہ ہم کراچی سے دالی آ کر اینے کھر بہنچ مے۔ اگر ہارالعق سی جرائم پیشہ کروہ سے ہوتا تو ہمیں کراچی ہی میں پناہ مل جاتی۔ اگر مہینے دو مہینے کی تفتیش کے بعد ہولیس ہارے کمرتک پہنچی تو کیا ہوتا۔ ہم لوگ تو پولیس کے ہاتھ نہیں آتے۔ آخری بات میں بیرتا جا ہتا ہوں کہ اقبال جرم ہم نے خود كيا- بم سے اعتراف كرانے كے ليے يوليس كو كھ مبیں کرنا پڑا۔ بیاتو تھیک ہے کہ لوگ کہتے ہیں، ہر مجرم این چیچے کوئی نہ کوئی ایسا سراغ ضرور چھوڑ جاتا ہے جس کے سہارے اس کی ترفقاری عمل میں آتی ہے لیکن ایسے مجرم بھی ہوتے ہیں جو اینے جرم كااعتراف نہيں كرتے۔ يوليس والے ريمانڈ ليتے اور برم قبول کرانے کے لیے ملزموں پر تشدد کی انتہا کردیتے ہیں لیکن وہ اعتراف جرم کرتے ہی نہیں۔ لیکن ہارے ساتھ بیرسب ہیں ہوا۔

" مرفتاری کے بعد ہم لوگوں نے مزموں سے ا قبال جرم كرانے كے ليے كوئى كوشش نہيں كى" اضر نے صحافیوں کے سامنے کہا۔

ز دوکوب اور تشد د کو بولیس افسر" کوشش" کا نام دے رہا تھا، واقعی ہولیس نے '' کوشش'' نہیں کی تھی۔متانہ کے قتل سے لے کر کر فتاری اور پھر احتراف جرم تک میں ایک سمجھ میں نہ آنے والی محکش میں تھا۔ جب میں نے مستانہ پر چھلانگ لگا كراس كا منه ديايا تها اس وفت دل ميں ايك ہي

## وَرَفَعُنَا لَکَ ذِکْرَکَ (اورہم نے آپ کاذکر (سب پر) بلندکر دیا۔القرآن)

کی مُحُرِّ سے وفاتو نے تو ہم تیرے ہیں بیرجہاں چیز ہے کیا'لوح قلم تیرے ہیں

يبغمبرآخرالزمان كى سيرت باك سيان المجسط كى طرف ايك الثاني بيشكش



''میں نے جب بیہ کتاب ختم کی تو اونچی آواز میں جسے میں بھی صاف سُن سکول ایک بار پھر کلمہ پڑھا۔ گویا اپنے آپ سے اپنے مسلمان بونے، کا اعلان کیا۔''(عبد المقادر حسن' مشھور صحافی)

بیا بمان افروز کتاب خود بھی پڑھیے اور اپنے دوستوں کو بھی پڑھائے

سبارد وانجسس - 240 مین مارکیٹ ریواز گارون لا ہور

فول: 042-37245412

خواہش محمی کہ مستانہ کا دم لکل جائے ، پھر جب میرے کہنے پرشہنشاہ نے میرے دیئے ہوئے جاتو ہے متانہ پر وار کرنے شروع کیے اس وقت بھی ہر واركو بن آخرى مجدر با تقار جب متانداس كابر وارسمه كياتو پر بى نے جب جاتو لے كرمتانه بر وار کرنے شروع کیے تو جھ پر ایک جنوبی کیفیت طاری تھی میری سجھ میں نہیں آر ہا تھا کہ میں کیا كرربابول بس ايك عى دُهن سرير سوار محى كه مستانه کمی طرح دم توژ دے۔ اس کیفیت کو میں سوائے جنون کے کوئی اور مام نہیں دے سکتا۔ بیامی مج ہے کہ ہم منتانہ کے محراسے جان سے مارنے كى نيت سے نہيں كئے تھے كيونكداس كے ساتھ مارا کوئی تنازع تبین تھا۔ زمین ' جائیداد کا کوئی جھڑانبیں تھا، کوئی ماندانی دھمنی نہیں تھی۔

محافیوں کے ج نے کے بعد تھانے کے کئی ساہیوں نے ہم ساے بے دجہ بی یوچھ کچھ شروع كردى "مين فتم كما كركمه سكتابول كرتمهاراكسي ندكسي جرائم پیشہ گروہ ہے، تعلق ہے'' ایک سابی نے کہا " جہیں معلوم بونا جا ہے کہ اس کا اعتراف كرانے كے ليے بم تم پرتشدد بمي كر سكتے بيں"۔ "جب بم قل جيه جرم كاعتراف كرسكة بن تو كى جرائم پيشه كروه \_ ي تعلق كا اعتراف كرنے ميں

"ارےان کا تعلق دہشت گردوں سے ہے "ایک سائی نے کہا "جس بے دردی سے انہوں نے متانه کو مارائے اس بے دردی کا مظاہرہ عام فرد کر ى تېيىن سكتا" ـ

"نتاؤر پیمک که رېا ہے؟" تيسرے سابي نے کہا "ورندتم كومعلوم عى بي كم يوليس وال اقبال جرم

#### کیا آپ جانتے ھیں؛

یا کتان دنیا می سب سے زیادہ کوں پیدا كرنے والا ملك ہے۔ ياكتان دُنيا كا 95 فيصد کوں پداکرتا ہے۔ پاکستان آم پیدا کرنے والامد نیا کا ساتواں یا کتان وُنیا میں سیب پیدا کرنے والا دسواں یا کتان دنیا میں کیاس پیدا کرنے والا یا نجواں بڑا ملک ہے۔ پاکستان دنیا میں مجور پیدا کرنے والا تیسرا بڑا یا کتان دنیا میں دودھ کی پیداوار کے لحاظ سے زیانجوال برامک ہے۔

كرانے كے ليے كيا محدكر علتے بيں"۔

"مم الس ان الح اوصاحب سے اجازت لے لواور یہ اہمی سے سے بولنے کے گا، میرا دل کہتاہے کہ بیان لو کول کا پہلا قل نہیں ہے'۔

''اجازت کینے کی کیا ضرورت ہے، وہ خودہی كہيں مے، دوسرے جرم قبولوانے كے سلسلے ميں اس كارىماغدتولياى جائے كا پمرد كم ليس مےسالےكو کتنے یانی میں ہے'۔

ساعی اُس وقت حوالات کے دروازے پر كمرك آلى مل مفتكوكرد بي تفي اور مل يول بیٹاتھا جیے وہ کی دوسرے کے بارے میں بات چیت کررہے ہیں۔شہنشاہ بھی جیب تھا،لیکن اس کے چمرے سے میں نے اندازہ لگایا کہ جیسے وہ کسی مری سوچ بیل کم ہے۔

شام سے پہلے پہلے، میں نے ایک سیای سے کہا كمين اليس اليس في صاحب سے ملنا عابتا ہول۔

اس سابی کی مجمد میں کچھ تو نہیں آیا کہ میں کوں ملتاجا بتا ہوں۔ اس لیے اس نے میری طرف جرت ے ویکھتے ہوے کندھے اچکائے اور بغیر کھے کے آ مے برے گیا۔ جب ایک دوسرا سیای حوالات کی طرف آیاتو میں نے اس سے بھی کھا۔

"اب و کیا کرے کا صاحب سے ل کر؟" اس سای نے کہا۔

"میں ان سے بات کرنا جا ہتا ہوں" میں نے کہا اور لحد بعردُك كر بولا" ايك ائم بات" الى بات جو مل كى دوسرے كے سامنے كرنائيس جا بتا "-

" تحیک ہے:بیٹارہ میں تعانے دار صاحب سے بات كرتامول" اتنا كمدكروه جلاكيا\_

اس کے بعد اس نے کسی سے نہیں کہا۔ میراخیال تفا کہ بدلوگ میری بات چیت ایس ایس بی سے نہیں کرائیں ہے،۔ لیکن میرا خیال غلط ثابت ہوا۔ ایک سیابی نے والات کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا كر تمهارابلاوا - م- حوالات كا دروازه كملت ي مم لوگ باہر آ مے۔ پھر وہ سابی ہمیں ایس ایج ، کے كمرے ميں لے كيا۔ وہاں ايس ايس بي بيشے تے۔ " كيابات ٢٠٠٠ الس الس في في بارعب آواز مل کھا "ایک ذاتی مسلے پر آپ سے بات کرنا

ہے '۔ ''ذاتی مسلے ہِ!'' ایس ایس پی نے جمرت سے جاري طرف ديمية موئ كمادد كوكيا كمنا جات

"ہم لوگ.... معزز خاندان سے تعلق رکھتے

"و عربم لوك كياكرين جرم توتم نے بہت ممناؤنا كياب أنسان كي جان لينا".

"وواتو تحيك ب ماحب مم في ال كااعتراف مجی کرلیاہ، لیکن اب ایک التجا یہ ہے کہ ہمیں ہمارے والدین سے نہ ملائیں وہ ہم سے ملنے ضرور ہ کیں مےلین ہم ان سے ملتائیں جاہے ان سے ملنے کی ہم میں ہمت نہیں ہے ان کا سامنا کرنااب ہارے بس کی بات جیس'۔

" یہ بہت مشکل کام ہے "ایس ایس پی نے زیر لب کہا ''وہ ملاقات کے لیے کورٹ سے آرڈر لے كر بعي آسكت بين ايسے وقت أبيس ثالنا مشكل عى نہیں نامکن ہے"۔

" پرماحب ہمیں جیل جیج دیں"۔ "وو تو جیل میں آ کر مجی تم لوگوں سے ملاقات

"وہاں ہم سے جب وہ ملاقات کے لیے آئیں کے، پہلے تواس وقت تک ہم میں ہمت بھی پیدا ہو جائے گی۔ اگر ایبانبیں ہواتو ہم طاقات سے الکار کردیں گے"۔

"م تو يول بات كردب موجي حميس قاعدب قانون سبمعلوم ہوں"۔

" کھ باتی دوسرے بھی مادیت ہیں سر!" میں نے دمیمی آواز میں کھا۔

"فیک ہے"۔ ایس ایس فی نے کہا اور پھر سابيول كوبلا كركها كميس حوالات من پنجاوي-اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھااس لیے حوالات مل بھی کرہم لوگ آپس میں یہ طے کرتے رہے کہ والدين كا سامنا تو جميس كرنانبيس ب اورجم ان سے ملنے سے ماف انکارکردیں کے اگردہ حوالات تك بكفي بمى كئے تو ہم ديوار كى طرف منہ كر كے بيند جائیں مے الیکن اس کی نوبت نہیں آئی۔دوسرے

روز عبی ہمیں معلوم ہوا کہ ہمیں جیل بھیجا جار ہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک اُداس کردینے والى خبر بھى ميرے ليے تھى۔ مجھے تو حيدرآباد جيل بھیجا جارہاتھا کیکن شہنشاہ کو کراچی بھیجا جا رہا تھا کیونکہ بچوں کی جبل کراچی میں ہے اور بولیس والوں کا خیال تھا کہ وہ اہمی بالغ نہیں ہے۔اس کی عمرسترہ سال سے زیادہ نہیں ہے اور اس کے پاس شناختی کارڈ بھی نہیں ہے کیونکہ وہ ابھی شناختی کارڈ لینے کے قابل ہی نہیں تھا۔

مين شهنشاه سے الگ مونائيس جا متا تھا، ايك جرم بم نے ساتھ کیا تھا تو سزا بھی ساتھ ہی ایک جیل میں رہ کر الماناج بهتا تعاليكن آخرتهم دونول جدا هو محظر حيدرآباد جیل میں نے طالب علمی کے زمانے میں طلبہ کے ساتھ ایک بار دیکھی آفی ، لیکن جب میں قیدی کی حیثیت سے وہاں پہنچا تو یہاں کے رنگ وہ نہیں تھے جو میں دیکھ کر گیا تھا۔ حالاً نکہ میں کیا قیدی تھاس لیے مجھے نہ جیل کے کیڑے الے تھے نہ ٹونی ،لیکن ایک مک اور پلیث دی مخی تھی تا کہ میں اس جیل کی روثی کھاسکوں۔ جیل کے اندرداخل ہوتے ہی قیدیوں نے مجھے کھیر لیا۔سب کے لیوں براک بی سوال تھا کہ میں کس جرم میں اندر آیا ہوں۔ جب بھوڑی دریک میں نے جواب نہیں دیا تو پھر قید ہوں نے تبھرے شروع کردیے'۔ "جیب کترامعلوم ہوتا ہے"۔

" دنہیں سالا چورمعلوم ہوتا ہے" دوسرے نے کہا۔ "ارے نہیں بیکی ٹرکی کو لے کر بھا گا ہوگا تا کہ ا پی محبوبہ کا سودا کر کے نیش کرے'۔ "ارے نہیں حرامی نٹراب یا ہیروئن بیتیا ہوگا"۔ "اب نہیں چرے سے تو ایبانہیں لگتا، استاد معلوم ہوتا ہے اس کا تعلق ضرور کسی ....."۔

بچُوں میں خود اعتمادی کیلئے روایتی کھیل

ایک نی محقیق میں کہا گیا ہے کہ بچوں میں خود اعتادی پیدا کرنے کیلئے روایتی کھیلوں کا فروغ ضروری ہے۔ محققین کے مطابق روایتی کھیلوں سے نه صرف بيج عاق چوبندرہے ہيں بلکه ان کا وزن بھی نہیں بر متامرواتی کھیلوں میں دلچیں لینے والے بنتج وین اور جسمانی طور پر تندرست رہتے ہیں اور الحكے جسم كا مرافعتى نظام بھى بہتر ہوتا ہے مرواتي كهيلول من بحير أيك فيم من ابنا كردار ادا كرنا سيكها تا ہاور ہوں اسے دوسرے لوگوں سے تعلقات بنانے میں جھی آسانی ہوتی ہے اور اسکی خود اعتادی میں اضافه موتا ہے، جبکہ الی الرکیاں جو اپناوزن کم کرنے کیلئے ڈائٹنگ کرتی ہیں انہیں خوراک ترک کرنے كے بجائے ورزش اور كھيلوں ميں حقبہ لينا جاہيے۔

جھوٹ سے بچانو

ایک صاحب محصلی والے کی دکان میں داخل ہوئے اور بولے۔"میں یایج عدد تازہ محیلیاں خريدوں گاليكن طريقه بيه ہوگا كه ميں ذرا دُور كھڑا موجاتا ہوں۔تم لوگ ایک چھلی میری طرف پھینکو میں اے کیج کروں گا۔ "اتے ترود کی کیا ضرورت ہے ....؟ وكان دارنے پريشان موكر ا يو جها "دراصل مجهے جموث بولنے كى عادت تبين ہے میں کمر جا کر کہنا جا ہنا ہوں کہ بیمجھلیاں میں نے مکڑی ہیں۔"ان صاحب نے جواب دیا۔

"میں نے قبل کیا ہے" میں نے تیز آواز میں کہا''ایک محافی کومیں نے ماردیا''۔

"ابے کیوں جھوٹ بولتا ہے" ایک دارهی والے قیدی نے کہا۔ کیج سے لگ رہا تھا کہ وہ بھی کسی الجھے کمر کافرد ہے" یہاں سے بولنا جاہیے، یہاں تیرا



ٔ دْعَالْفَدْمِ بِمِلْ دِینی بِهِ (حدیثِ رسُولی)

## ستارة وانحسط كالكاف اعان افرار ببينكن



شانع ہوگیا ہے

- مت مرانی د عامیں۔
- عظیم بیغمیران خدا کی وہ ڈعاتیں جونسل انسانی کے لیے نجان اور بداجت كاباعت بين-
- خال كاتنات كے آخرى نبى محدر سُولُ اللّٰد كى تمام مسنونه دُعاتي جو
  - رحمنة اللعالمين كي زات بركات كامنقدس بُر نوبي -صحابہ کیام رضوان اللہ اجمعین کی ڈعائیں۔
- آئمة اكرام اورا سلام كي عظيم اور باكمال صوبيات عظيم كى بابركان في عابي ـ

جدید دنیا کے تھمیرا دراعصاب شکن سیآل یں گھرے بربیثان حال انسان کے تمام مسائل کانشقی آمسےند 

ا سياره دُانجست: 240 مين ماركيث ريواز گاز دُن لا مور فون: 37245412

کوئی کھونہیں بگاڑسکتا"۔

" مجمع جمور بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آل کیا بس مل كيا" - يس نے كها۔

بيرك بندمون تك بهت سے قيديوں كوعم موكيا تھا كه من خون كر كے جيل آيا موں۔ جس بيرك ميں ميں بند ہوا تھا، وہاں کے کئی قیدی رات تک میرے دوست ہو گئے اور پر انہوں نے مجھے بہت سلی دی کہ میرا کچھ خبیں ہوگا۔ مجھے کورث میں بیان تبدیل کردینا جا ہے۔ كہنائم نے يوليس كى مارے بينے كے ليے جموث بولا تقا، کیکن ان اُوگول کی بات میری سمجد میں نداس وقت آئی تھی اورنداب آربی ہے۔ حالانکہ ہرقیدی جومیرے قریب موتا وہ میری کہتا کہ میں اپنا بیان تبدیل کردوں۔ جب میں ان سے کہنا کہ میں تنہائیس موں۔میرے ساتھ ایک اڑکا بھی ہے اور وہ دوسری جیل میں ہے۔ "تو کیا فرق پرتا ہے" ایک قیدی نے کہا" وہاں کے قیدی بھی اے مطورہ دے رہے ہوں سے کہ وہ ا پنابیان تبدیل کر لے'۔

" كوئي منروري تونهيس كه جو ميس بيان دول وه بحي وى بيان دے" بى نے كہا۔

"تم دونول كأيس الك الكنبيل على كالميشي يراس مجى حيدرآباد يوليس لايا كرے كى، وہاں معورہ كركے ايك جيها بيان ديتا۔ بيان تبديل بعي كردو كے توكيس كزور موجائے كا۔ پر تمهارا چم ريده كواه كوئى تبير، ب- جوت البنة مرف كيرك ہیں ، لیکن تم یہ بھی کمہ سکتے ہو کہ تمارے کیڑے جوری ہو گئے تھے جونکہ معمولی چوری تھی اس لیے تم نے ربورٹ بیں کا محی ۔ اگر بدی چوری ہوتی تو اس کی ر پورٹ بھی کی جاتی "۔ "انواس سے کیا ہوگا؟" میں نے یو جمار

"اس سے بہت کھے ہوگا تہارا وکیل بہ ابت كرنے كى كوشش كرسكتا ہے كەقاتكوں نے تمہارے كيڑے پين كرفل كيا اور كيڑے وہاں ۋال كر

"بيه بهت مشكل ب كيونكه جاري نشان دي ي یولیس نے متانہ کے کیڑے اور آلہ ، قبل برآمہ

"وو فعيك ب كورث كوغلط راسة ير دالن مي كياحرج بالبراى كم موجائے كى"۔

اس انداز کی یا تیس بیرک میس روز بی موربی بیس اور جب رات میں بیرک میں سوتا ہوں تو یمی سوچتاہوں کہ جو پچھ میں نے کیا ہے، جھے اس کی سزا ممكتنا كي جاب يهال ممكت لول جاب وبال ممكت لوں، یہ الگ بات ہے کہ جب میں متانہ کولل کررہا تغااس وقت میں اپنے آپ میں نہیں تھا، میرے سر يرايك جنون سوار تعادمتانه كوجان سے ماردے كا جنون- شايد ميرے لاشعور من بيخوف بيند كيا تا كه أكرمتانه في حميا تو جميل لمي سزا كرادے كا، كيونكه وه صحافي بمي تها اوراس كي پينج بهي بهت تمي، كيونكهاس كالعلق سياى بار شون سي بمى رما تقا. اب میں ہر قیدی کی رائے توجہ سے سنتا ہوں جیہا كه بيس اس كى رائے يرعمل ضروركروں كاليكن بيس نے فیصلہ کیا ہے کہ اپنا بیان تبدیل نہیں کروں گا۔ جاہے بھے میالی کی سزائی کیوں نہ ہوجائے۔ محانى كاسزا كےسليلے ميں بمي ميراخيال ہے كه شايد وہ نہ کے، عمر قید ہو جائے الی صورت میں بہتو مُعیک ہے کہ جوانی جیل میں کٹ جائے گی لیکن آخرى عمرآ زاد فضا مس كزارون كا\_

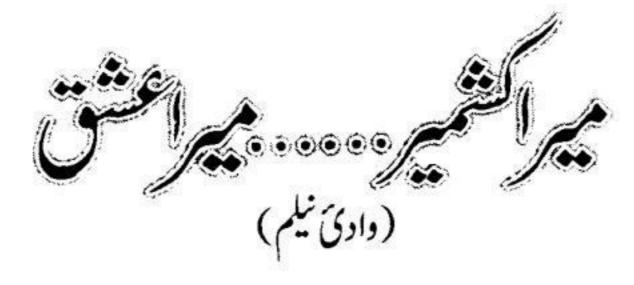



فرخ صابری

قيط نمبر5

دنیا کی تمام برسی اور زندہ زبانوں کی طرح .....اردوزبان میں بھی تمام اصناف سخن ونثر کے علاوہ سغرنا ہے بھی لکھے گئے۔ بن انشا، بیکم اختر ریاض الدین اور مستنصر حسین تارز جیسے سفر نگاروں کی اس صف میں اب فرخ صابری بھی آشامل ہوئی ہیں۔ فرخ صابری اے اچھوتے موضوعات اور منفر دطرز اسلوب کی وجہ سے بین الاقوامی سطح پر پذیرائی یا چکی میں۔افسانہ نویکی، ناول نگاری، کالم نگاری، تذکرہ نویسی اور حقیق و تقید میں اپناایک مقام اور پہیان رکھنے والى به لكھارى ندكوره بالا تمام إصناف كا دلكش مرقع "ميرا تشمير....ميراعشق" يے كرآئى ہيں۔ جس ميں افسانوی ماحول تاولوں والی منظر کشی ، کالم کا ساایجاز واختصار تہذیب وتاریخ کا تحقیقی مطالعه اور سب سے براه كريادول كرد ولخراش تذكرت منك رنگ وكهاتے ہيں۔ ال سفرنامے میں فرخ کا اسلوب ٔ جذب ومستی میں ڈوبا ''اللہ اکبر'' کا کوئی نعرہُ میتانہ سا ہے۔ اُس پر بجر پورتا ژاتی مکڑ ؛ ل کی پیوندکاری ٔ وسیع ذخیروَ الفاظ کا برکل و بر جسته استعال ، کمال کا مشاہداتی انداز اور پھر متعلقه علاقوں پر انفائے گئے وہ نشر سوال اس سفرنا ہے کومنفرد مقام پر لے جاتے ہیں۔اس تحریر کی نمایاں خوبی شعری ونٹری مکڑوں کا جا بجا استعال ہے۔ ساتھیوں کی چھیڑ چھاڑ اور منظر کشی میں انو کھی جزئیات طرازی الی خوبیاں ہیں جو محض فرخ کے قلم کی فسوں کاری بی ہوسکتی ہے۔ ادب تاریخ اور تہذیب میں رہے اس سرشار سفرنا ہے کو پڑھ کر، کشمیر جنت نظیر جانے کالطف ہی کھے" اور" ہے۔ دراصل کشمیر مصنفہ کااپیا موضوع ہے جس پر وہ انہی صفحات پر ناول "آوارگی" (قبط وار) افسانے برها اور شابكار كے علاوہ ايك ادبى و تحقيقى مقال " كشميرى افسان نكاروں كے ہاں كشميرى زندگى ، پيش كرچكى ہيں (اس مقالے كوعالمي سطح پريذ برائي ملي تعي)\_ اوراب .....فرخ صابری کا''سیارہ ڈانجسٹ' کے قارئین کے لیے''جنت' سے لایا ہوا اک توشمَهٔ خاص"میراکشیر....میراعشق!" پیش خدمت ہے! (10/10)





باب چوده: ـ تاؤبٹ ! اور عورت راج

ہمیں انتہائی قلق تھا کہ جوتاؤ بٹ اس سارے دشوار مگر دلکش سفر میں ہمارامطمع نظرر ہاتھا۔ ہمارا اصل مطلوب تھا..... ہماری منزل مقصود تھا۔ یوں اب بُو آ کر ہاتھوں سے پھسلا جاتا تھا۔

مكر بم نے صرار نہيں كيا۔ دل كے ار مانوں كو كلا اور سفر كے رہنماؤں كے عذريا شايد" عذرانگ" پرسر جھكا دیا۔ جس سے وہ کافی خوش تھے اور جا بجا ہمارے لیے رطب اللمان تھے اور ہمیں بطور مثال دوسروں کے بما منے پیش کیا جار ہاتھا۔ "تعاون 'تہذیب اور زندہ دلی کے شاہکار لا ہوری ' ہمارے لیے بیتمغہ حسن کارکردگی برائے دورهٔ نیلم بھی شابرانا وُنس ہوجا تا۔

محمرايك خاص گروه بصند تنمايه

" تاؤبث ند محكة توسب پيي برباد!" نجانے بم سطى اورأ تقلے لوگ پيوں كوكہاں سے لے آتے ہیں۔ یہ کمینی اور گھٹیا اصطلاح ہمیں تفریحی ومطالعاتی دوروں میں بھی بار بار سننے کوملتی تھی خوشحال گھرانوں کے بچے، جب ہرمر مطے پر اپنے اساتذہ کو یا تو دیئے گئے پیپوں کا ذکر کرکر کے ناکافی سہولتوں اور اُدھ کچے کچے کھانول کے طعنے یا اپنی جیب سے روکڑے نکال کرا پنے اضافی خریجے کی دھونس دیتے ، فلاں جگہ بس روکیں، فلاں برگر لینا ہے۔ یہاں کوچ روکیں ٹھمکاں پیزا لینا ہے۔ یہاں کیل کی خانماں خراب آبادیٰ میں بھی یمی صورت حال تھی۔ یہاں اس خاص گروہ نے''پریشر گروپ'' بنالیا تھا کہ ہر صورت میں تاؤیٹ جائیں ہی جائیں۔

" محک ہے " جوابی کارروائی میں چودھریوں کی جانب ہے بھی حتی دھمکی دے دی گئی۔" اپنے بل بوتے یعنی رسک اور جیب کے بل بوتے پر چلے جا کیں۔ ہم اتنے بجے روانہ ہو جا کیں گے۔ اگر آپ واپس آ محے تو تھیک ورنداي بل بوت يروايس اسلام آباد يط جائے گا"۔

'' ٹھیک ہے، پریشرگروپ بھی جان تھیلی پررکھ کرییگر ما گرم ندا کراتی ٹاکرہ کررہا تھا۔'' آپ جیپوں کے پیسے بچا کر ہے ایمانی اور دھوکا وہی کا مظاہرہ کریں ، ہم تاؤبٹ جا کر دکھا ئیں ہے''۔

" تاؤیث!زند «بادٌ 'نعره لگا۔

"تایا بث!" کسی پنجابی کے ہاتھوں نعرہ مکڑا" زندہ باد اور پھر جب تایا بث کے عاشقین رحت سفر باندھ رہے تھے تو اصل شائقین بلکہ عاشقین منہ ہورے، دل مسوس کرسوئے شاردا کو پرتول رہے تھے۔ بعدازال ..... جب وہ لوگ لوٹ کرآئے تو تاؤیٹ کی ایسی تصوریشی کی کہ بہت سے جان گئے کہ اُن کا بھلاہی

ہو گیا جبکہ چند کے نزد یک وہاں بڑی زبردست کشش تھی اور وہ تھی دہاں کا''عورت ساج'' یا شاید''عورت راج'' .....تاؤبث كرجهال نيلم البيخ وسيع ترين بإث اوركى شاخول ميس بيغ دهارول كےساتھ باكستان بيس داخل موتا ہے۔اپی دریا دلی اورخوبصورتی کے نکتہ عروج پر ہوتا ہے .... وہاں اس دنیا کی قدیم ترین تہذیب سائس لیتی ہے۔ جب جنگلول میں مارے مارے چرنے والے جانوروں جیسے مرد انسان عورت کی وجہ سے '' آبادی'' کامفہوم جانے اور لور لار پھرنے والول انسانوں کو' مرکز'' ملاتو وہ تہذیب آشنا ہو گئے تھے تب عورت کا بی ساج تھا۔اُس کا راج تھا۔ رہ ساجیات اور آبادیات کا مضبوط استعارہ تھی۔مرد، بیل، ڈھورڈ تکمہ اور اُن کی مدد سے پھر میتی با ژی- ایک طرف بیل اور دوسری طرف مرد کوجوت لیتی تقی ۔ مذکوره بالا تمام "اشیاء "اس کی ملکیت تھیں اور وہ اناج أكانے اورأسے كميتى باڑى تك لے جانے كى موجد تقى۔

" تا ؤبث " ..... تا جمی اُس تصور کی تصویر دککش ہے۔ ہزار ہابرس پرانا بیساجی نظام ہلکی می ردوقد ح کے ساتھ وہاں رائے ہے۔ کوکیل میں اس نظام کی باقیات اور یُوموجود تھیں۔ یہاں تھاں سب امور زیادہ تر عور تیں ہی انجام دے رہی تھیں ..... مگر بیرنظام اپنی تمام لطافتوں اور کٹافتوں کے ساتھ تاؤ بٹ میں موجود ہے۔ جہاں قدرت کے تمام قدرتی رنگ تو موجود ہیں عی مر''وجو دِ زن سے ہے تصویر کا نئات میں رنگ'' مجھ زیاد ؛ ہے۔ بیرنگ ڈ منگ یوں مجھ اور رنگ جماتے ہیں کہ وہ دنیا کے اس بلند ترین مالیاتی سلسلے ک مود میں تمام کے تمام کھر بلو، معاشی اور ساجی امور انجام دیتی ہے۔ "بار! میں بھی تو تاؤ بد کی پھڑی ہوئی كوئى كونج تو تبين؟" سنت بى ميس كرانا في تقى" بيسارے كام تو ميں بھى لا مور ميں رہ كرر بى موں"۔ "اور ميل بحي" أيك اور زنانه محكوفه پهونا " اورسوال توبيه ب كه آخركون نبيس؟" ميرا فلفه جاري ربا-" كون ور کتک لیڈی ان امور سے مبراہے؟"۔" خیر ..... ہمیں تو سے نے کا ٹاتھا کہ ہم نے خود ادکھلی میں سردے لیا اور " آزادی نسوال" کی علمبردار بن می بین ۔ سے کھا .....

"و كى نے نبیں كما" ايك حتى دليل آئى تھى" آج كے بدلتے دور ميں يہ جارى ذمه دارى بن كئى ہے۔ ہم شوق سے بیں، ذمہداری سے باہر نکلتے ہیں اور اس تکخ زندگی کی کرواہث سہتے ہیں'۔

خیرتاؤ بث میں تو بیسب مجھ، صدیوں سے جوں کاتوں چل رہا ہے کسی زمانے میں یہاں رانی کی ایک فلم "عورت راج" سینماؤں میں کلی تو ایک کمڑ کی تو ژرش لیا تھااور دوسری طرف مرد مارمعاشرے نے اس کی خوب كمركيال توژير - پخراؤ كيا تعا.....اور بالآخر "عورت راج" كوسينماؤل ہے أتارليا كيا۔

مرتاؤ بث میں عورت راج ہے۔ ہال مدیوں زدہ اور جدید دور کے عورت ساج میں واضح فرق آسمیا ہے۔اب تاؤبث کے مردوں کے ہاتھوں میں موبائل فون ہیں اور بورهی عورتیں "انٹرنیٹ" کی بات کرتی ہیں۔ ہوابدل کئی ہے اور ہوا لگ تی ہے۔

مكرتن آساني اورسهل پندي كے اسيخ مزے ہيں۔سومرداينے ساجي استحقاق كونبيں چھوڑتے اور ہاتھ پاؤل تو و کر ماریائیاں تو زیتے رہے ہیں۔ "يارنى تائم لاكف استاك"

جیے یہاں لا ہور میں جمکیوں میں، مردوں کی زندگی بدی مست ہے۔ اپنے ہاتھ یاؤں تو و کر، چار پائیاں تو ژو۔ کام کرنے والی مال، بہن، بیٹی، بیوی سے پیپول کو بورو اور نددیں تو اُن کی ہڑیاں تو رُ دو۔ البنة ..... فریضه أن کا بس ایک ہے۔ ذمه داری بس ایک ..... یچے پیدا کرنے کا جانوروں جیسا کوئی ''غیر انساني وسيله قدرت "بينخ كا فرض\_

اليے " ذمه دارمرو " مارے اس كنكاجمنى معاشرے ميں كھے زيادہ بيس موتے جارے؟ توكيا تاؤبث كانفام زندكى ....سارے ساج برجيل جائے كا۔

بيروه تاؤبث تفاجؤميرے أس ساجي وتهذيبي ناول "آوارگي" كا كلائكس مقام تفارأس ناول ميس مركزي كردار مير طارق مصعفیٰ جو حال كا استعاره تغااور اپنے مامنی ، اپنے آبا ؤ اجداد كی تهذیبی جزیں تشمير ميں تلاشتا تقا۔ اس ناول میں رنجیت سکھ کی''رجیم'' (عهد حکومت) کی جزیں بھی تلاشی منی ہیں کہ جب یہ بے مثال خطہ تحتمیر اور پنجاب کے درمیان حد نہ باعثا تھا.....ناول'' آوار کی '' کئی ماہ تک پاکستان کے مشہور ڈ انجسٹ''سیارہ''میں چھپتا رہاتھا۔ یہ 08-2007 کی بات ہے۔اس رام کھانی کا یہاں خاص مقعد یہ ہے کہ ' تاؤبٹ' میری اس تبذی طاش کی ' حتی منزل' بی نہ تھا بلکہ بطور ناول نگار اس ناول، اس کے مركزى خيال نے اس كے كرداروں نے ميرى ركوں سے جنم ليا تھا۔

بیر تلاش میرے خود کے اندر ملکورے لیتی تھی تو اسی تعلق میں کیل سے بی لوث جانا ،میرے کتنے بی خوابوں کا خون تما؟

میں نے ول کرفتہ انداز میں تمام سیامین پرنظر ڈالی۔خصوصاً لاہوری پارٹی پر .....ہم میں سے کتنے ہیں؟ جو مجمی لوٹ کر یہاں آئیں ہے۔

اور بھی آئیں بھی تو اِن مقامات پر اُنہی لوگوں کے ساتھ ہوں ہے؟ بھی نہیں ..... برگزنہیں۔ کم از کم دوسرے توایسے تعے جوشایدی بمی یہاں آئیں۔ایک تو ہاری چینا مینا جوڑی۔ جوشایدی اب بمی لا موری مہم جوؤں کی مركاب بنيس - انبيس اب اپن اين اين ياول كے كمرسد حارنا تقااور وه كمر لا كاسكوري - بن بياى زندگى كى ب فکری کاسکھ بمی نہیں دیے ....اور مہم امید کا دوسرا سرا میں تھی۔ جوعمر کے اس حصے کوآگی تھی اور جسے دینی اختثار نے بوں توڑ مجوڑ دیا تھا اور جس سے آرتخرائیٹس کے سبب جوڑوں کا عذاب اب سنجا لے نہیں سنجل تھا (میں نظاروں میں کھڑی موکر، انہیں چھونے کی سکت نہ پاتی تھی، جیسے کرسل آبٹار پر مواتھا۔ جیسے نیلم کنارے' آئن پقروں پیر میں ای اُن چھوٹی کیفیت میں ری۔ جیسے شوئٹر نالے کی وہ سٹر میاں میں نہ اُز سکی تھی۔) جس پر سعدی طاہرہ ممن اور نادیہ قلانجیں بحرتی اُڑ می تعیں اور شنرادی نے اپنے دکھ پوز کے ساتھ خصوصی تصويرين أتروا تين تحيل ..

میں ان منظروں اور را حتوں کونظروں سے چھوتی تھی مگرانگلیاں اُن چھوئے کرب سہتی تھیں۔ سوی خوب جانتی تقی کہ یہ"جہان خوش نما .....جس میں زندگی کی قلقاریاں ہیں" جھے پہاین دروازے بند کرنے کو ہے۔ تو کیل ت وقت رخصت میں ول کرفتہ تھی اور منظروں کو یوں تھی جیے کوئی مال اپنے اکلوتے بیٹے کو کاؤ پر جیجے وقت

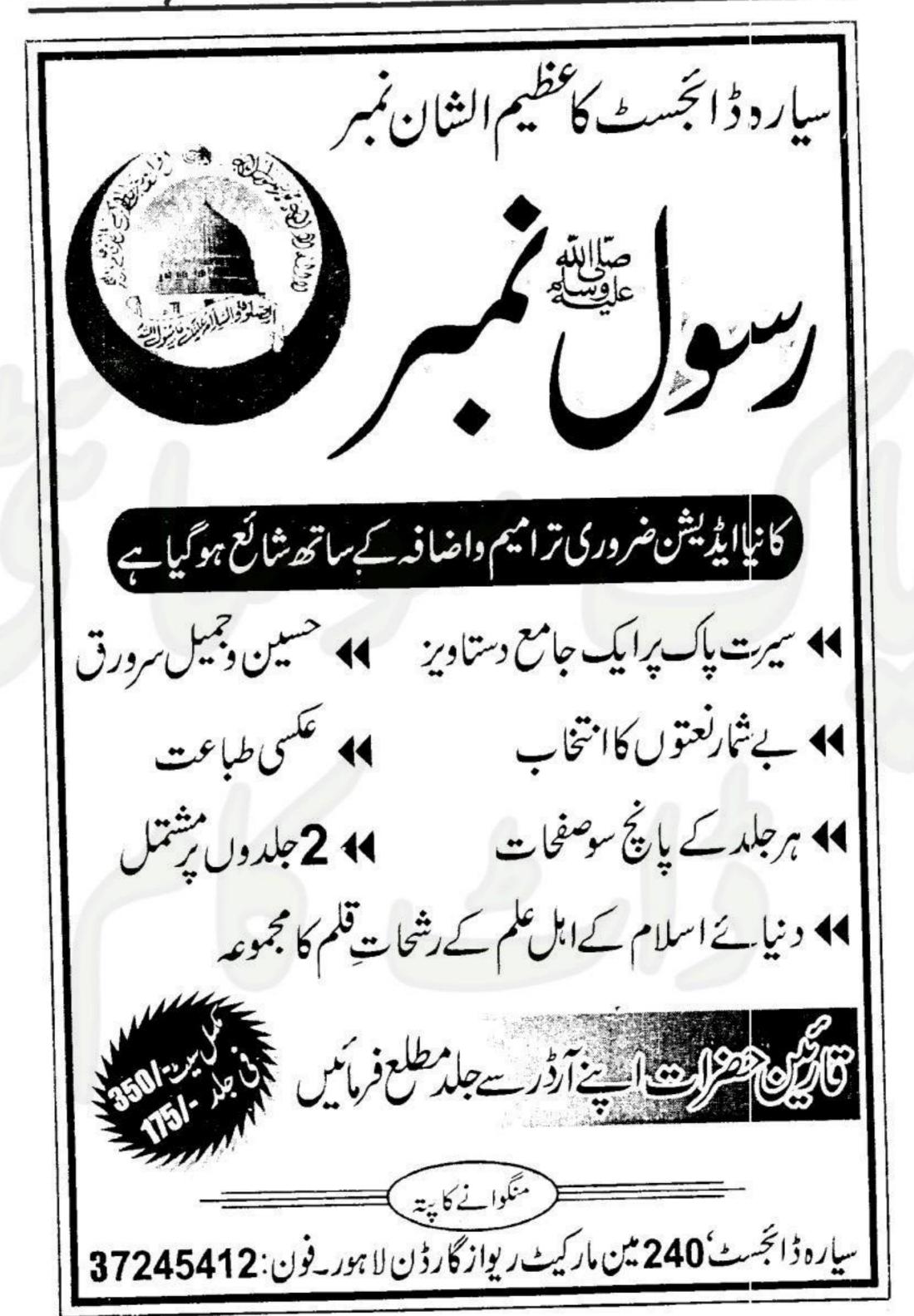

الوداعي رخصت دين ہے۔

## باب پندره: . کیمسٹری ٹیچر کی مسٹری

مكر جارى" سياحتى بارتى" كے دولوگ استے عروج پر تنے اور حدسے زياده مسرور۔

ایک تو جاری شنرادی جیله اور دوسری سرور ونگ کی "مائی باپ" سعد بیسرور

سعد بیرسرور نے جتنا شور اس ٹرپ کی خاطر مچار کھا تھا اس کاعشر عشر بھی گزشتہ دنوں کہیں نظر نہ آیا تھا۔ ان دو، دُ ها کی دنوں میں وہ ممتا اورخوف میں اس قدر د بک کر بیٹی تھی اور اپنے تمام سرور ویک کو بھی حسب ضرورت ٹینگ اور خوف بانٹ رہی تھی ۔ اب کیفیت کا خول تو ژکر باہر نکل رہی تھی۔ اپر نیلم میں أس نے اس توسفے خول سے ملكا ساسر باہر نكال كرد عك مين آكر إ دهر أدهر ديكھا "اور پھر بقيه رسته بتعكننے بیں مصروف ہوگئی تھی۔

اب پیتنبین میکل کا کمال تقایا کرشل آبشار کے معجزوں کا اثر۔ وہ قدرے خوش اور کھلی کھلی پھر رہی تھی اور اُس يربيركم كط كلاب كاابر بمى يهن لياتها بلكه "زيب تن"كياتها كونكه وه أسے زيب وے رہاتها۔ اور جم جاروں كا کیل، شاردا دختیم کلز کلاب اور مگانی بی نقا اور اب وه بره چره کرتصویروں میں اپنا حصه وصول کررہی تھی بلکہ بعض دفعہ تو خراج بھی لیتی کہ میری بھین دا حصہ وی دیؤ'۔

الغرض .....أے كيل كاؤل كى مسموم فضائيں راس آمنى تعيں \_

"سعديد إسارا رسته أز، تو في جارا" تراه كاد" ديا تها؟" كلابي أردو پنجابي جارال مهم كا خصوصي ماثو يا سلوكن تفاروه خوب کمل کرمنی اور پھروضاحت پر اُتر آئی ''وہ مس فرخ! میں بہت ڈر گئی تھی، پورا رستہ سہم کر بیٹھی رہی ہول''۔

"اس بریکنگ غدز کا فشربیا" ، ہم نے چھیڑا" ہم نے بید مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ پہاڑوں کی خوبصورتی بھی اور تمہارا پیلا پننے چمرہ بھی۔ایک طرف نادیہ کو قلاوے میں بھر کر کندھے سے نگا رکھا تھاتو دوسری طرف دونول برادران خورد کو TANG پلا پلا کر کی ریکارڈ بنا چکی ہو''۔

وه كل كر بنستى چلى كئى - وه بميشدايے بى بنستى تقى اور تروتاز ه طليے بيں تاز ه بھو كئے كى طرح يوں ساف روم میں داخل ہوا کرتی تھی کہ جیسے قدرت نے اسے دنیا کوشاداب رکھنے کی ساری ذمہ داری دے رکھی ہو۔ مجھے ہمیشہاس کی انٹری سے پہلے بی ہوا کیں خرد سے آجا تیں کمس فرخ! سعد بیآری ہے۔

یہ وہی سعدیہ سرور تھی جس نے سیاحتی مہم کے اک نازک موڑ پر ، بڑے دبنگ انداز میں کہدویا تھا۔

"أكركوني بقى نه مميا تو بهى ميں الليم بى چلى جاؤں كى" اور اب بن بلند د بالا ہيبت تاك ديو بيكل پہاڑ تھے اور اس کے اونے بینچے رائے کی وہ ناموافق سڑک ..... سوسعد بیر کا پنتہ پانی ہوتا رہا کہ ایک تو وہ سرور وتک کے بیران ساتھ لے کر ساری ذمہ وری ساتھ لے آئی تھی البیارے مظفر آباد کے بعد، نیکم میں داخل ہوتے بی باتی دنیات را لطے کٹ مئے تھے۔

"اور کے رابطوں میں باہمی ذمہ داریاں ..... ہمیشہ بڑھ جاتی ہیں وہ بھی بڑھی ذمر ارپوں کے گھیراؤ میں تھی۔

اُس پرسرور ونگ کی بدی باجی ..... کو یا بن بنائی جبوتی ای سوکیل گاؤں میں چھوٹی ای نے حفاظتی ونک کھول کر، اين سب بچول كوأ زاد كرديا تقااور وه خود مختار سے إدهر أدهر لطف اندوز هور بے تھے۔

بخمن مسعود اور نا دبیرمرور کی منظر کش فطرت نے میل کھا کر اپنی چینا مینا جوڑی بنالی تھی ۔ سعد رحمان اور محن سردر إدهرأدهر پہاڑوں کی کھوج میں کھوؤں کے اندر کی تضویریں بنا رہے تھے۔ کھوڑوں سے راہ و رسم بر حارب عنه- پہاڑی کھیتوں میں دھاچوکڑی جاری تھی اور ہم انہیں ریسٹ ہاؤس کی کھڑ کیوں سے د مکھ دیکھ کرلوٹ پیٹ ہوتے۔حسن سرور، اس ونگ کا ذمہ دار اور سنجیدہ نوجوان، بڑی ذمہ داری کے ساتھ ہم سب کے "ساجھ" تھا۔

اس کیے .... اب سعدید مرور بھی بحریوں اور پہاڑی ٹؤوں کے ساتھ اپنی تصویریں بنوا رہی تھی اور بیس دانوں کے ساتھ خوش نظر آئی تھی۔

يمي وہ جادواني مسكرامت ملى جو ہميشہ مجھے انسيائر كرتى آئى تھى۔ بيمسكرامت اس كے چېرے كا جزو لا يفك تقى - اوراك كزشة رئب مي بعى ، اى مسكراب كے ساتھ ، وه يتے يتے ، بولے بولے يهاں تك" ملك بورى ٹریک" (گلیات مری) کی برف باری سے لطف اندوز ہوتی تھی۔

مرسعدیہ سے میری میجنگ کی تئ وجوہات تھیں۔عمروں کے ڈیل تفاوت کے باوجود۔

وہ سائنس ٹیچر ہوئے ہوئے بھی اور غیراد بی نسل کی نمائندہ ہونے کے باوجود بہت ہی اعلیٰ''اد بی ذوق'' کی ما لک تھی۔ کیمسٹری نوجوان ٹیچر کی اس'' اوب شنائ پر ہمیشہ میں جیران ہی ہوئی۔ اوب ہے بھی زیادہ أس نے ندہب اور اخلا قیات کا وسیع مطالعہ کرر کھا ہے اور پھر غضب کی یادواشت، جب حوالے دیتی اور اقوال سناتی تو میں بو کتابی کیڑا ہوں اور کتابیں ہی میرا اوڑ حونا بچونا ہیں اُس سے بہت متاثر ہوئی۔

جب وہ بھی، عمروں کے تفاوت کے باوجود ، میرے یاس البیمی تو دل جاہتا کہ وہ بولتی رہے اور میں سنا کروں۔ ہم خوب کمل کر ہا تیں کرتے ، ذہنوں کے درمیان کوئی خلا کوئی دراڑ نہتی۔

یہاں تک کہ ہم دل کی باتیں بھی کر لیتے۔ دہنی الجعاؤ بھی سلجھانے کی کوشش کرتے۔ بھی بھار ذاتی مسائل مجمی زیر بحث لے آئے اور ہمیشہ اس باہمی رفاقت سے لطف اندوز ہوتے۔

الغرض ..... اس تیمسٹری کی ٹیچر کے ساتھ ، میری ''تیمسٹری''خوب بھی تھی اور زیردست بھی۔اور يهارى راستوں ير بھى عب اتفاق موا اور قدرت كى اك مسٹرى ميس جيران كررى تقى -شاروا سے كل جائة موئة وه منظر ديكها۔ جب كوئى منظر چهوزنے والائبيں تھا۔ سامنے رتى كلى كى يہاؤياں، سنہری تاج لیے اپنی جانب بلائی تھیں کہ وادی نیلم اور وادی کاغان کی پیشنراویاں حسن بے مثال کی ما لک تھیں۔ مشاتی وادیان بھرا' بل کیا تا اثر دھا دریا۔ نیا دیکھواور کیا چھوڑو؟؟ ''وہ دیکھو'' کسی نے نعره لُهُ إِنْ سب تَهْرِارْدِ ، سَ أُوهِرِ وَيَكُمُونُ لِ

كياد يكهة بين، جوان كى يعدره تارئ أور برف جى ايك آبشار .....ايك رُكى موئى آبشار بس مين برف جى تو تقی مرروئی کے گالوں کی طرح تھی اور پھر جا بجائتی۔ تیز کوچ سے یہ نظارا کرتے گزرے اور صرت بجری نظروں سے پیچے دیکھتے رہے کہ لوٹی کے توبیری فی مل چکی ہوگی۔

ایک دن بعد ..... مم لوٹے تو مظر کول کا تول تھا۔ برف ویسی علمی اور ہم اس"رانے قدرت' پر جیرال۔ يهال ميسعدىيدىرورى تقى جودُوركى كوژى لائى اورايى كيمسرى كى زبان ميس مسرى مل كالقى \_

"درامل سيكيتم ب، جونا ..... بهارول سے جوناطا برفيلا يانى بہتاہے كيونكمان بهاروں من جونا پاياجا تا ہے۔ یانی تو بہد کرنیلم برد ہوا اور کیلیم اس آبٹاری رائے یہ چیکا پڑا ہے'۔

"بيدس دن بعد بمى .... يونى ملے كا" نادىيەسرور بولى جس كى" أستادى" بيمى كدوه كيمسرى فيجر مونے ك ساتھ ساتھ علم نباتات میں بھی پد طولی رکھتی تھی۔ اور اس میں با قاعدہ ماسٹر ڈگری لے رکھی تھی ....سواس ٹرپ میں، ابھی میری اور نادید کی" باہمی کیمسٹری" تو اتن عمدہ نہ ہوئی تھی ۔ البتہ نباتات میں اُس کا تم ہونا اور کشمیر کے نباتاتی حسن نہار نے کافن ، اُس میں کمال تھا۔ جمی تو اپر نیلم کی سدرہ اور کیل کی کوکو ( کول ) کود مکھ کر یوں کود لے ليتى تمى جيے" كر راوں مل لعل" علاش كر ليے مول \_

تلاش اور کھوج کے اس سفر میں سرور سسٹرز نادید اور سعریہ نے مجھے دو انمول پھر تخفہ نذر کیے جو نیلم کنارے ہے، وہ جوہر یوں کا طرح پر کھ کر لائی تھیں۔ایک میں کیلٹیم واضح تھا اور دوسرے میں آئرن ۔ وہ دونوں پھر مير \_ عجائبات من بمعه تاريخ ومحبت محفوظ مو محقه

کیونکہ وہ میری محبت میں لائے مجئے تھے۔جن مناظر اور پھروں کو میں چھونیس یائی تھی اب تک اِن پھروں کی بدوات، کئی بارچمرچکی ہوں۔

ان .....ان چھوٹے فیمسوسات کو بھی دل کی مجرائیوں سے چھو لینے والی نادید سرور، پیتنہیں کیوں کہتی ہے کہ وہ ا چھے لوگوں کوائی زندگی سے کنوالتی ہے؟ ميرے نزديك بينامكن بات ہے۔

باب سوله: ـ سيات آف دي ثرپ

ایرنیلم سے تاؤ بث روانہ ہوئے تھے تو کیل جاتے ہوئے شاردا کو ہوائی نظروں سے دیکھا تھااور بالا بی بالا كزر مح ين يهال كى فضاؤل ميں كچەتھا جومن كوكرفت ميں ليتا تھا اور آئموں كوتر اوث۔ ای کے تو یہاں ہے، گزرتے ،ول بچھ سے گئے۔

اوراب تاؤبث کے بلسلے میں کچھ بچھے تو چود حری قائدین نے "شارداروش" کی نویدسنائی تھی اور ہمارے بچھے ار مان پھر قروز اں تنے۔

مر بنجر وران اور افلاس کزیدہ کیل کے إدهراً دهر چھے نظارے بھی آنکھوں میں یوں کھب سے محے تھے کہ یا کال کی زنجیر ہوتے تھے اور نظریں ہٹ ہٹ کر پلتی تھیں۔

والپسی پر وہی جنت نظیر نظار ہے، کرشل آبثار اور بہت ی آبثاریں اور ٹوٹی پھوٹی سڑک کی دریا کواڑھکتی عمودی ومعلوانیں اوراُن میں ہے، گزرتے مجروں کے قافلے۔ گزشتہ دنوں میں ہم ایسے کئی قافلے دیکھ پچے تھے۔ پہاڑی بكرول كے بيطويل ريوڑ۔اس دفعه ميري سيث دريا كے زُخ پرتعي اور ايك جكه بہت بردار يوڑ درميان بيس تفا اور

کوچ تھی کہ رینگے مباداکوئی بکرا بکری یا بچہ کوچ کے بیچے نہ آجائے۔اب ایک دفعہ جو، میں نے اُچک کر یے جمانکا تو میری سٹی مم میری طرف کے دونوں سے نظر نہ آتے اور نہ بی سڑک اور ڈھلوان توے درجے کی بجائے 110 و کری زاویے کومٹری بلکہ اندر دمنسی ہوئی تھی۔

محویا آدهی بس فضاؤں میں معلق تھی اور ٹائر شاید مجھی پورے اور مجھی آدھے ادھورے سڑک پر تھے۔ اس پر خضب سید کم محرول کے میلول لیے" برا قافلے" کزرتے تھے اور برے اس قدر ماہرانداز میں قلانچيں بمرتے، پعد كے اچھتے يول كزرتے جيے يہ بل صراط نه بولا بور اسلام آباد موٹروے بو ....ايك دفعه تو میری چین نکل میں۔ برایسے سے بچااور نیچار مک کیا مر پرا کلے بی لیے بچدک کر دوبارہ کوچ کے متوازی بھاگ کر، اینے رپوڑے جاملا۔

مجروں کے قافے سارا سیزن ای طرح چرا کا ہوں کی تلاش میں اُڑتے پڑھتے سر کرداں رہے ہیں۔ كل سے شاردا كافاصلة من انيس كلوميٹر ہے جبكه مظفر آباد يها سے 136 كلوميٹر كے فاصلے پر ہے۔ جونى بم شاردا ينجاس كى مندى مرشفق فضاؤل نے آئے برد كر جيے كوئى الوكما "سواكت" كيا۔ چود هری برادر ن رہائش کا بندوست کرنے نکل مجے اور ہم بازار میں کھڑے تھے۔ سوکوچ میں بیٹھے بیٹھے خريد وفرو دحت كے كچھ امور بادآ مے۔ بتايا كيا كەحن اچھا فروٹ خريد ليتا ہے اور مناسب داموں ميں۔ وہ فروٹ لینی آم لایا جوواقعی عمدہ منے مگر دام بھی عمدہ ہی تنے۔ ہاں اس اعتبار سے قابل برداشت تنے کہ پنجاب اور خصوصاً لا ہور جیسے معیاری اور معیار فروخت پرام مل مجئے۔ اور بوں نیلم کنارے ہماری ''مینکو یارتی" کا ابتدائی ہم مرحلہ ترتیب یا حمیا۔

شاردا کا بیر بازار جمیل کے بازار سے قدرے بدا اور بارونق تھا۔ اس لیے نادبیر سرور کی جو شاپک کیل میں تشندرہ کئی قلی وہ اُسے پورا کرنے کے لیے اُڑ گئی۔ ظاہر ہے چینا کے ساتھ بینا نے بھی اُڑ نا تھا۔ سوحمن مسعود میہ کر اُس کے ہمرکاب ہوئی کہ شاید یہاں تھمیری کوئی "سوغات" چیز مل جائے۔ جے وہ اپنی سہیلیوں کے لیے لے واپس آئیں، تو مایوس تعیں، تمر چبروں کی حد تک۔ البتہ ہاتھوں میں کچھ نہ پچھ تعارجنہیں سکارف کھاجار ہاتھا۔ اور وہ سکارف تشمیری نہیں'' تشمیری سنز'' کی سوغات سمجھ کر لے لیے تھے۔ ورندلا مور کی ہر مارکبٹ ایسے سکارفوں سے بعری بردی تھی۔

ر ہائش کا بندوبست، موکیا۔ أس بازار میں اب سرك وہ ريست باؤس نماريسٹورند تھا مر وہاں ہم أتر \_ نہیں البتہ کو چزینچے آئے تی چلی کئیں۔ بالکل نیلم کے کنارے پر جہاں خیموں کی عجب بہار تھی۔ پورا ایک کینوس ٹی آباد تھا۔ جیسے اور تاحد نظر ایسے کئی کیب تنے اور دوسرا شہر بھی نیلم کے کنارے كنار \_ يجى آباد تقا .. نيلم اس پورى آبادى كوبرى محبت سے اپني كوديس لے آيا تقا اور يهال بھى اگر چه وه تفاتو نیلم بی مرقدرے پرسکون۔ شارداسطے سمندر سے 6499 فٹ کی بلندی میں ہے اور طمانیت وسکون کی تمام تر طلاوت کے ساتھ ..... یہاں تک کہ نیلم جیبا منہ زور دریا بھی یہاں مؤدب ہوکر، دیے یاؤں مرزتا ہے۔ وہ انسانوں کے درمیان آبیٹھتا ہے کہ آؤ کچھ میری سنو پچھا پی سناؤ۔ وریاؤں سے معتلوی بھی اک اپنی زبان ہے۔ میں نے اس خوبصورت زبان کا کھوج اُس زمانے مِين لكالياتها جب الجمي طالب علم تعي - أس لا كين مين كتاب سدهارته والمعالم كي - كيا غضب كي تاثر اتي کتاب تھی۔ جو کیل دیوعرف شنرادہ سدھارتھ المعروف مہاتما کی متلاشی نروان کھوج سے خیال لے کر علامتي انداز ميں لکعي کئي تھي۔

اور جس کا مرکزی کردار ای طرح سکون اور نروان کی تلاش میں جنگل، جھیلوں جھرنوں اور دریاؤں کے ساتھ ساتھ بھنگا چرتا تھا۔فوارت سے گفتگو کرتا تھا۔

اور پھر دریا کنارے آئن جمائے بیٹے گیا۔وہ دریا سے گفتگو کرتا تھا اور دریا اس کی دلی زبان سجھتا تھا کیونکہ اس منتكومين وه تحض سائع موتا تقا"A good listner" يريحض ساعت وكهنا دوسرول كوبس سننا، ايخ افلاطونی مشوروں کے بغیر سننا۔ دوسرول کو اہمیت دینا اور اپنا آپ اور اپنی بی بات دوسروں پر نہ مخونستا میں نے مردهارته عام کی کتاب سته عی سیکمار

اورجو سدهارته نفا ....اصل سدهارته لين نبدُ ها السوه واقعي مهاتما نفا شاردا آتے بي أس كي روح ، أس كا جمايا سمن اس كا پايا موا وه نورمحسوس مدر ما تفاله شانتي ، امن و آتشي \_ دلول پر كندال اس كي تعلیمات ..... یہاں سب کھ کتا جاذب نظرتها؟ میرے اباجان بچپن میں مجھے بتاتے تھے ( جب ہم باپ بیٹی ڈ عیروں مفتکو کرتے تھے) کہ بعض محققین کے نز دیک بدھا بھی کوئی پیامبر تھے۔قرآن مجید میں جوایک لا کھ چوہیں ہزار پیمبروں کا کہا حمیا ہے تو کیا پتہ کون پیمبر تھا۔

بیتو اُن کے اسنے والے تھے جنہوں نے اُن کے بت بنائے یا انہیں اوتار سمجما یہاں تک کہ انہیں خدا بھی مان لیا اور ہم بھی اس شاردا گاؤں کو مان منے تھے۔ اُس عظیم صانع کی عظیم کار کی کتنے سکون کے ساتھ ہرسو پھیلی ہوئی تھی اور اس خیمہ بستی کی اپنی اک کشش تھی۔

حالانکه' کینوسٹی' کی اپنی کوئی غلش ہے وہ کینوسٹی جوٹیٰ لی علاقہ جات میں تب بہتے ہیں جب یہاں فوجی آپریش ہوتے ہیں گئی آبادی فانماں خراب ہوکر ان میں بہتی ہے اور غربت ومصائب کے پنج انبيل مزيد جكر ليت بي -

پھر انہی علاقوں میں اکتوبر 2005ء کے بعد ..... بود کینوسٹی آباد ہوئے اُن کے آس ماس کیسی کیسی ولخراش داستانوں نے جنم لیا؟ کن کے مصائب دکھائے مجے اور کی دنیا سے بھیجی جانے والی امداد

اور پھر وہ اک کینوس شی ..... جہاں انہی خیمہ بستوں میں تسلیل پیدا ہوئی ہیں اور اپنے بچپن، لڑ کپن، وعمرى ، نوجوان ، جوان ، ادهيرن عمر الدر كهيل خال خال بدهاي مين ، قربان موجاتي بين - جيسة جيل ائل GAZA يازي المساياده " فره كي ين" كهداياجاتان بيرمقدس سرز مين جو بهي الطين تقي اور حس کی کمرمیں اسرائیل کا چھرا کھونیا حمیا۔

برسول سے مدقوق سے مذاق ز ہو تاجارہا ہے۔ بورپ ،افریقد اور ایشیاء کے سکم پر میا ہم ترین فلسطین،



# سياره والمجسر كي عليم الشاك اسلاى تمبرز

#### آثارقبامت بمبر

قرآن الحديث كاروشي مل علامات قيامت وفرآخرت اورحيات بعدازموت كااحوال (قيت 175 كي)

#### اخلاق رسول الله تمبر

حضور الله کی یا کیزه زندگی کے پاکیزه واقعات پرتسل دستاویز (قیت 175 روپ)

#### صحابكرام تمبر

ان عظیم استیوں کی کہانی جنہوں نے رحت العالمین ک معیت میں زندگی بسرکی (قیت 175 روپے)

## فهم دين تمبر

الى دىدى اورعبادات كى بنيادى مسائل كاحل قرآن وصديث كاروشي مين (قيت 175 روي)

وُعا تقدير بدل دين ہے حديثِ رسُول (قيمت 175 روي)

#### فضع القرآن نمبر

ان واقعات كالمجموعة جوالله تعالى في اسيخ آخرى ني اور اسكى امت كوبتانا ضرورى مجھے (قيمت 175 رويے)

#### حقوق العبادنمبر

حقوق فرأض انسانی بیان کرتا مجموعہ جس یکمل کرکے ى جاسلمان بناجاسكتاب (قيت 175روي)

#### والدين تمبر

والدين كفضائل جقوق اورفر أهن آشكاركرتي تاريخي وتاويز:\_\_بركمركي فرورت! (قيت 175 روك)

#### رسول تلها تمبر

سرت پاک پرایک جامع دستاوین (دوجلدول میں - قیت 350رویے)

## عكس الترتمير

حضرت مصطفاكي حيات طيبريني مقدك اورناياب كتاب (تيت 275 روي)

#### خلفائة راشدين تمبر

اسلام کی سرباندی کیلئے خلفائے راشدین کی يمثال قربانيون كاذكر (قيت 175 روي)

#### انبيائے رسول تمبر

پغیران خدا کی حیات طیبرجاودال کے روح پرورتذ کرے (قیت 175 روپے)

#### معجزات رسول نمبر

مرورکونین کی زندگی کے دوران وقوع پذیر ہونیوالے سينكرول مجزات ترتل دستاويز (قيت 175 روي)

#### صحابيات يتمبر

100 سےزائد محابیا شکا تذکرہ جنہوں نے رسول اکرم سے بعت کی (قیت 175 رویے)

#### مجعمواور زبارات نمبر

ج اور عره كى اوائيكى كاطريقة آسان اورعام فهم زيان ميول مم مقامات كى نشائدى اوردو دمي (قيت 175 روي)

## لازوال سلامي وافتعاتمبر

رسول خدا بخلفاء داشدين محلبكرام اورصالحين كى زند كيول كايمان افروز واقعات (قيت 175 روي)

#### قرآن تمبر

ايمان افروزهل يروراورهمل أفرين يليكش (تین جلدول میں قیمت:525روپے)

## اولبيائے كرام أبسر

الله كے برگزیدہ بندل كی ایمان افروز داستانیں (چارجلدول میں۔ قیت 700روپے)

## فنوان رسول نمبر

عاشقان رول كى خدمت مين ايك بِمثال تفد (قيت 175 سي)

امهات المونين كى ياكذندگى ماقعات، جوآج تك الك جكد ا كف ندكي جاسك (قيمت: 200روك)

مارى آپ كى ادر برام كولى يريشانيول كم منول، مشكلات کے حل کیلئے وظائف (قیمت 175 رویے)

## اسلامی احکایات نمبر

دلچىپاورىرار طرز تحريين توت ايمانى سىسرشار سبق آموز حکایات کامجموعه (قیمته: 175رویے)

توبالله كارحمتول كدرواز كحولتي بسنبر عواقعات ے مزین اوب کے داب دفضائل (قیت 175 رویے)

عبادات سيمعاملات ادرمعاش بت سيليكر ساسات تك ممل ضابط حيات (قيمت 175 روي) سياره دُانجيث / جوري ٢٠١٥، 220 جو"نبيول كى سرارين" ہے۔ آئ صرف اور مرف ' كفي خون وخراب ہے۔ تیرہ مدیوں سے جہاں فلسطینی آبادرہے وہاں تین نسلوں سے یمی خیمہ بستیاں ہیں۔ یہ "کینوسٹی" اور اس میں اپنی پی می پیچان کو دُمونڈ تے نہتے مرازتے بر نے فلسطینی۔ جو کئی برسوں سے بس اڑتے جارہے ہیں۔ اکیس سال پہلے:1993ء میں جیب میری کتاب "PEARLS OF A PRINCESS " مجمعی تو اُس کے منحات 144 اور 145 اس تلخ یج کو املتے ہیں، کتاب کی ندکورہ شاعرہ للحتی ہے (ترجمہ) میں بے چیرہ آری " (بے نام ونشال فلسطینی) دنیا بحر میں محومتار ہا۔ اور مجھےاحمال تک نہ ہوا کہ ميراچره'زنده'نبين مير بے نفوش تو أس دن "أمے" \_ جب جون کی گرم بول کی وہ ایک رات محمی

جس كاكوئي جائد نهقا بدرات مجمع بميشه يادر ہے كى میں اس سے بحر پورنفرت کروں گا اور پھر ..... نوٹ كر بحبت كروں كا بيدوه رات متى جب بيرا ملك جھے ہے" چوری" کرایا گیا،

أى دات نے ..... الحے مير ب تقش ديئے"۔

پچه آمے چل کروہ پینان اور کھوج کی راہ پر چلنے والا نمائندہ فلسطینی کہتا ہے کہ کیوں وہ" بے چمرہ" تھا۔ "بيس سال يملي،

مِن اكسد كمي من يدا موا

میری پیدائش کے وقت کوئی لیڈی ڈاکٹر نہمی۔ مارے" كيوس ئ"ميں

زندگی اور موت کا کیسال مقدر ہے سو، میں اپنے پیارے باپ کی بانہوں میں پیدا ہوا اوراً س نے ،میرے ناتواں پھیمردوں میں

زندگی کی میلی سانس مجرن

میری "پلی چی"اس\_نی

اورمیرے سینے کو بوسہ۔

مجر ہاتھ اٹھا' دعا' کے لیے

ان " فيمول كى زندگى" سے بہتر زندگى وے۔

باب سترہ: ۔ بذھا کا نیلم کناریے آسن.....'شاردا

اور اب بحیره عرب سے ساڑھے چھ ہزار فٹ کی بلندی پر دنیا کی خوبصورت ترین وادی ....نیم میں ہم اُسی نیم کے بالک کناروں پر خیمہ زن تے اور یوں خوش تے کہ دنیا کی سب سے بدی تعمت یکا یک ہاتھ لگ کی ہو۔ ہماری بوری سیاحتی مہم کو مختلف خیمے الاث کردیئے مئے تھے۔ بوں لا ہوری پارٹی جو دس نفوس پر مشتمل تھی۔ أسے قدرے براخیمہ عطا کیا گیا۔

اندر نرم كرم عمده فيحون اور دبيز رضائيال موجود تحيس، شوخ وشك رعول مل \_ اور میری جانو بی بهاں بھی میرے لیے پریٹان تھی۔ "ماا! آپ کیے بیٹیں گی؟ آپ نے لیٹیں گ

کیے؟" وہ خوب جانتی تھی کہ انداز نشست و پرخاست اور طریقۂ استراحت میں میرا خاص نخرہ بھی ہے اور فخرے سے کہیں زیادہ مجوری بھی۔

میں جو گزشتہ پندرہ سال سے .....آلتی پالتی مار کر مجمی بیٹے نہ کی تھی۔ زمنی نشست اور محمدی بستر وں کا لطف بحول چکی تنی ۔ اس خیے میں زم رضائیوں کی مدد سے ایک اڑھکنی ماری اور چاروں شانے چت یوں لیٹ گئی کہ يرسول سے اى أميدكو ليے بينى تقى -

اور یمی وہ نازک تکت تھا جو میری مردم ..... ہم دم "بیٹی نے اپنا یو نیورٹی کا شاندار ٹرپ برائے ہنزہ وادی كينسل كرديا تفاادرخواري الخاني ميرب ساته ساته أمخي تمحى

يى وه جاملسل مرحله تعا ....جس كى خاطر ميرے مرحوم بعائى كى بينى تعبير اطهر نے فيكست كركے أسے ڈرا مارا تفا۔ "وجمن! مجمع ونه جانے دواور خدا کی فتم، وہ کیمپنگ تو بالکل بھی نہیں کریائیں گی، وہ بھی کھارتو بالکل میرا''بماؤو''بن کر ،میراسوچتی تقی\_

محریں، بینامکن مرحلہ اس شاردا کے بیم پی سر کرچکی تھی۔ اور جمن ابھی تک سرپکڑے بیٹھی تھی یہاں تک كم فنمرادى جيله خيے كا يرده الله كر، الى نزاكت اور تروتازى كے ساتھ رونق افروز نه موكئ \_ اورمعالمدرفع وفع ووكيا\_

والول، مرفیول کے بعد .... کھانے میں آج ' برے کا خصوص اہتمام تھا جے کیل سے بی خریدا کیاتھا اور " بحراوبادر پی است ماتھ بی آئے تھے سو بحرا تو "کل" رہا تھا محرہم لاہوریوں کی نیام کے پانعوں میں "میکو پارٹی"

اور وه جکه 'نسپات آف دی ٹرپ' علی فضائیں ہماری آمد پرمسرور تعیں۔ اور پورا ماحول مہمان نوازی کے تمام تر نقاضوں کے ساتھ کرم جوش تھا۔ میں جب '' میکاد پیک سیاٹ' پر پہنجی تو ہمارا کورم پورا تھا بلکہ سیم چود هری بھی موجود تھیں اور بحربیہ ٹاؤن ، اسلام آباد والی فیملی بھی۔ ایک نبیٹ نما شاپر میں آم ڈال کرنیلم کے حوالے کردیے مجتے <u>تخ</u>ے۔

''لوبھئ!ا۔<u>سے ٹھنڈا کردو</u> ذرا

ہم بے فکر بتنے کہ ایک بڑی می سوٹا نما لکڑی اُس جگہ کھونپ دی گئی جہاں ہم سب بیٹھے ہوئے بتھے اور موں کا لفاف ایک سرے سے اس کے ساتھ باندھ دیا گیا تھا۔ پچھ لوگ آموں کو گرسنہ نظروں سے د کیمتے۔ اِدھراُ دھراُ دعر ہل رہے تھے۔ پہتنہیں کیا وجہ تھی؟ حالانکہ ہم بیآم لا ہور سے تھوڑی لائے تھے ادھر بازارے ہی تو لیے تنے اور بازار کونیا دُور تھا۔ پندرہ ہیں قدم دوڑ کے جادَ اور جتنے مرضی خرید لا وَ اور پھرخوب جی بحر کر مٹنڈا کرو۔

"نو بھی ! آ کھوں میں میں میں اور کر سکی کیوں آخر؟ میں نے اس کردا کرد ماحول کو دیکھا اور بچوں سے چند'' آموں بحری یادی'' شیئر کیں کہ بچپن میں، میں نے کس طرح آموں کے باغوں میں دن گزارے ہیں۔ گاؤں کے ببردار نانا کی وجہ سے سارے باغوں میں بے دھڑک مس جاتے تھے۔ جن میں زیادہ رباغ نانا کی بی ملیت تھے۔ وہ کچے آم درخوں سے "خود" توڑنا .....وہ کھیتوں کے بیوں ج بہتی " آثیں" ۔ اُن میں پاؤں ڈیو کر بیٹے اور آموں کا مختذا کرنا پھر مختذے آموں کونے کر، اور آم کے درختوں پر چڑھ جانا۔ اوپر ہی اوپر زم کچی ٹھنیوں میں زی زی سے بیٹھ کر اُس ٹرین کا انظار کرنا جو لا ہور ے فیمل آباد اور ایمل آباد سے لا مور کو گزرتی۔ سانگلہ ال اور سالا روالا (دارلاحسان) رُکتی تو میلول وُور ہے ہمیں وہال اُن آم کے پیڑوں کی چوٹیوں سے نظر آ جاتی تغیں ..... ہم آم چوستے رہتے ، ساون کی مگٹائیں جمومتی رہتیں، متانہ فضائیں گدگداتی گزرتی جاتیں اور آج اُن خواب اور مہتاب فضاؤں کے بھونے بسرے لمحوں میں سے، اخر شیرانی کابیہ بندی دل کا تر جمان بن کررہ کیا ہے .....!

يردول ساون کیتوں تالاب على "آمرى" كمولة بين؟

إدهرشاردا من .....نیام کنارے .....!

ہمارے آم اور اُن میں موجود" آمری خوب نے ہو چکے تھے تو پھنسائی ہوئی لکڑی نکالنے کی کوشش میں وہ ڈیڈا اور اندرهنس كيا\_

سم جودهري فورا جلاكي

"بي جكه چهور دو\_ بيرجكه فورا چهور دو\_جلدي كرو"\_

"كك .....كول؟"كى سواليه فقرك الجرك

"ييخوبصورت كنارا كون چهوڙے كا؟" بيكوئي مناظر اور ياني بيددافكا راجيد تقا۔



# 

= UNUSUPE

پرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



" پلیز! به جکه چووژ دین" سیم چیدهری تنی اور جد بھی تنیس ، سوتعوز ب حا کمانداز پر اُتر آئیں۔ جوابی پارٹی تبھی اوے فیمدی جٹ انی ۔ سود جٹ کنالی چٹ ' جب کنالی چا مورت حال میں تعے تو د مین تے اور اڑیل ٹؤ ہور ہے تھے۔

"بیں! نہیں! ہم اس کمای قطعے کوئی چوڑی کے یہاں پاؤں ڈبوکر بیٹے ہیں۔ اُف پانی کتنا محنڈا ہے؟ اورتیم یا نیلم چود حری مامنی کی اس Co-oprative پارٹی کی جث دحری پر تالاں ہوگئی۔مورت حال سے آگاه کیااورساری ذبیرداری لا موری ٹرپ کی قیادت پرڈالنے موئے کافی سخت عبیہ بھی کرڈالی۔

محران سارے سیاحین کو بتا کر ہنگای مورت حال یا نفسائغی واضطرار پیدائیں کیا جاسکتا تھا بس اک تحم ديا جاسكنا فغار

سویس این حاکماند اصلیت پر اُتر آئی اور جے اکثر میں برداشت، رواداری اور ادب وآداب میں ملغوف كركے ركھ چھوڑتى تھي ..

میں تھم دے پکی تھی کہ میں اپنی پارٹی کی خود ساختہ قائد تھی اور تھم دینا، میرا استحقاق تھا....اوپر سے، میں بہت بی دمانو جد بھی تعی یعن "جد الطرفین" ..... اور سب سے بدا کہ LEO یعن اسد شیرنی، ان تمام خوبیوں کی ایک خوبی ..... سنیارٹی ..... بزرگ بننے کا'' واحد فائدہ'' یہ ہے کہ آپ کوڈ ایننے اور ڈانٹے رہے کا سٹوفلیٹ مل جاتا ہے۔

اس کے او میں نے بس انکی افغالی منی اور بیک جنب زبان سب کودہاں سے اٹھا دیا تھا۔ باقی ورد سری نیلم چودهری نے انجام دی اورسب جنوں کا "تر او کاڈ" دیا۔

بقول اُس كے دريا كنارے، ايسے دكل اورخوش كن قطع برے سانحوں كوجنم دينے ہيں۔ كماس كي كرونية كي وجہ سے یہ قطع بس سلی اور اوپری حد تک تو رہ کئے ہوتے ہیں مران کے یعے دریا کی تیز دھارموجیں گزرتی اور مچلق ہیں۔ پھر بیتہ اور پکی ہو جاتی ہے۔۔۔۔اس کے علاوہ تہوں کی بنائی سے پڑچھتیاں مچھلیوں اور دیگر آبی كيڑے كوروں كے ليے بہزين 'ربائش كاو" ہوتى ہيں۔ جے عوضانے كے طور پر طوطا چيم آبى كلوق كموكھلا كرنے كا "مقعد جليل" اپنائے ركمتى ہے۔

آپ خود بی سوچ کیں کہ یہ شاندار کھای قطعہ آپ کے ساتھ کیا کرسکتا ہے؟ ابھی ابھی میں نے لکڑی کو خود بخوداس مين دهنية ويكهائه، آپ خودسوچين كوني بخي تيز دهارا....!

"أف كارو"كن زنانه جين أبحري و نيلم مزيد براسال كرنے پر أتر آئيں۔

"اب اس شختے .....یعن" تخنین طاؤس" پر کوئی بیٹمنا چاہتا تو اس کا شوق اُس کی مرمنی"۔

اورخود مرنے کی مرضی کم نیس ہوتی سوائے شہید کے اور شہید کب مرتا ہے وہ تو زندہ و جاوید ہو جاتا ہے۔ (جاری ہے)